ا قامت ہوتے وقت نماز باجماعت کے لیے کھڑے ہونے کامستحب وقت مذہب حنفی کے مطابق کب ہے؟

# مؤلف

استادالعلماء شيخ الحديث والنفير حضرت مولانا

ساجب بانی مهمتم دار العلوم جامعه غوشیه معینیه بیرون یکه توت کیث پیثا ورشهر

## باجتمام

مجامدا المسنّت حفرت علامه منتی محبّ الرحمٰن محمدی صاحب خطیب جان مسجد مدیده، کریم آیاد، کراری -

انٹرنیشنل اصلاحی اسلامی مشن

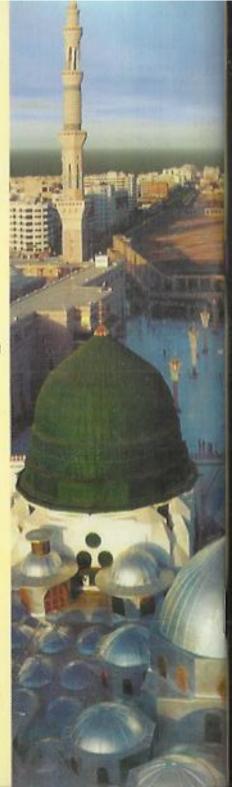

الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على من كان نبيا و آدم بين الما و الطين و اله و اصحابه اجمعين امابعد

برادان اسلام زرنظررساله پرالاحقر نے نظر د ہرائی جو کہ ایک شرعی مسئلے پر لکھا گیا ہے بحد للہ تعالی میں نے رسالے میں جبکہ اپنی استادمحتر م شخ الحديث والنفير حضرت مولانا پيرمجر چشتی صاحب دامت بر کاتهم العاليہ کے جدو جہد کو دیکھا تو میں نے محسوں کیا کہ اگر کوئی آ دمی ذرافکر وغور کے ساتھ اس کا مطالعہ کر لے تو انشاء اللہ تعالی اس مسئلے کے بارے میں ویکھنے والے کے ذہن میں کوئی تقصیر نہیں رہے گی کیونکہ آج کل اس پرفتن دور میں ایک معمولی خطا پرمسلمان کوفات فاجر کی طرح صفات مزحہ ہے موصوف کیا جاتا ب لبذا اگر ہم اپنی اسلاف کے پیروی کرتے ہوئے اپنی علماء کرام کے كتابول كامطالعه اپني معمول بنادين توانشاء الله العزيز اغيار كے بيبوده اورشر پندفتنوں ہے باآ سانی محفوظ ہو سکتے ہیں

والسلام خادم علماءا البسنّت الاحقر عبدا ککیم نظامی

## اقامت ھوتے وقت نماز ہاجماعت کیلئے کھڑ ے ھونے کا مستحب وقت مذھب ھنٹفی کے مطابق کب ھے؟

میرا سوال بیہ ہے کہ نماز باجماعت کیلئے مجد میں کی جانے والی ا قامت کو حَى على الصلوة تك بير كرين اورأس كابعد حَى على الفلاح يركفر ب و نے کیلئے فقہ منفی کی بعض کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بید سئلہ آ واب صلوة کے قبیلہ ے ہے جیسے کنز الد قائق اور قاوی ورالخار میں لکھا ہوا ہے اس کا واضح مطلب یہی ہے كرجب تحتى على الصلوة يا حَي على الفلاح تك بيرك اقامت كوسنا نماز کے آ داب سے ہوا تو اُس کی خلاف ورزی کرنے کی صورت میں آ واب صلو قاکے خلاف اور ترک اوٹی ہوگا یعنی اتا مت کے شروع سے ہی صف بندی کیلئے کھڑا ہوتا آ داب صلوة كم منانى وترك أوب بوكا جبكه بعض كتابوں سے اس كا سنت بونا معلوم ہور ہا ہے جیسے موطا امام تھر شریف اور مالائد منہ بیں ہے۔جس کی بنیاد پر فٹاوی شای ، فنا وی عالمکیری اورطعطا وی علی مراتی الفلاح وغیره میں اس کی خلاف ورزی کرنے کو محروہ تحریم کے زمرہ میں شارنے کا فتویٰ دیا گیا ہے اسلنے کہ فقہ خفی کی اِن کتابوں میں اس کی خلاف درزی کر کے اقامت کے شروع سے ہی صف بندی کیلئے کھڑے ہونے کو محروہ قرار دیا گیا ہے ۔ فقہاء کرام کی مشہور ومعروف عاوت کے مطابق کراہت کا ذکر . ب قید حزید کے بغیر کیا جائے مینی مطلق کراہت ندکور ہوتو اُس سے مراد مکر وہ تحریم موتی ہے۔ جیسے فیاوی شای جلدا ول سفحہ 165 میں ہے؟

"إنَّ المكروه إذا اطلق في كلامهم فالمراد منه التحريم"

ایسیٰ فقہاء کرام کے کلام میں مکروہ کو جب مطلق ذکر کیا جاتا ہے تو اِس سے مراد کروہ تحریم ہوتی ہے۔ فقہ خفی کی کتابوں میں موجودان متضاد فتؤ وَں میں سے کس پر عمل کرتا بہتر ہے ایسیٰ تحق علی الصلوۃ تک اتنامت کو بیٹھ کے سفنے کومستحب سجھ کر اُس کی خلاف ورزی کرنے کو آ واب صلوۃ کے منافی قرار دینا درست ہے یا اُسے سنت مجھ کراُس کی خلاف ورزی کرنے کو کروہ تحریم کے کھانہ میں ڈالا جائے؟

اس کے علاوہ میراسوال بیجی حل طلب ہے کہ جب فقہاء احناف کے مطابق خاص کر ند بب امام ابو حذیفہ کی ظاہرالروایت کے مطابق بہر تقدیم اقامت کوئی علی الصلوق تک بیٹے کے سننا ند بب حنفی کا حصہ ہے جا ہے مستخب و آواب صلوق کے قبیلہ سے ہویا از قبیلہ سند تو پھر امامان مساجد وخطہاء حضرات اور بڑے بڑے علاء کرام کا موجودہ عمل اس کے خلاف کیوں ہے؟

الساكل: قارى محريجيم خطيب جامع متجد فجم النساء دشيدنا وَن كلبها ريشا و دشهر بسسم الله الرحين الوحيم

اس سوال نا مد کا پہلا حصد خالص علمی مسئلہ ہونے کی بناء پر زیادہ تفصیل طلب ہے۔ سوال کرنے والے کو چاہئے تھا کہ سلمانوں کے افادہ علمی کو چیش نظر رکھتے ہوئے دوسرے حصد پر بنی اکتفاکرتا کیونکہ مسئلہ کا تعلق شریعت مقدسہ کے حمیارہ احکام فقیہیہ بین سے جاہے جس زمرہ سے بھی ہو مظلّہ پراپنے امام و پیشوا کے اجتہا دے مطابق عمل کرنا لازم ہوتا ہے۔ عام مسلمانوں پر اِئمہ و جہتمہ بین کی تظلید واجب ہونے کا مطلب یمی کی بی ہے کہ جو مسلمان فیرمنصوصی مسائل کو اصل ما خِذ شرعیہ سے خودا سنمباط کرنے کی

صلاحیت ندر کھتے ہوں وہ اُن اہل اجتہا دا ماموں ہیں ہے کی ایک کے اول پھل کریں اور اِس جتم فیر بھتینی سائل ہیں جس جہتدگی رہبری و چیثوائیت کو حلیم کئے ہوئے ہوں اُس پر قائم ودائم رہتے ہوئے زندگی کے جملہ شعبوں ہیں اُس کے فد بب واقوال ک چیروی کریں چاہے اُس کے فد بب واجتہا دے مطابق مسئلہ ک نوعیت جس طرح بھی ہو بینی ایسانییں ہے کہ اگر صاحب فد بب امام کے نزویک سئلہ ک نوعیت از قبیلہ واجب ہوتی ایسانی نوعیت از قبیلہ واجب ہوگا اور اگر مسئلہ کی نوعیت از قبیلہ واجب ہوگا اور اگر مسئلہ کی نوعیت اُس کے نزویک مسئلہ کی نوعیت اُس کے نوکی واجب ہوگا اور اگر مسئلہ کی نوعیت اُس کے نور کی مسئلہ کی نوعیت اُس کے نور کی مسئلہ کی نواید و جب تو اُس کی تقلید واجاع اس پر واجب نہیں ہوگا۔ ایسا ہر گر نہیں بلکہ وجب تقلید یا کس امام و جب تد کھ کے باہد و میرو کاروں پر ان جملہ مسائل ہیں اُس کی تقلید واجاع کی ایسی مثال ہے جیسے شریعت تھی کالی صاحبا واجاع کیسان واجب والازم ہے۔ اس کی الیمی مثال ہے جیسے شریعت تھی کالی صاحبا الصلوۃ و التسلیم پر ایمان الا ناہرانسان پر فرض والا زم ہے اور ایمان کے معنی ہیں اسلی ہی قبل کے السلیم پر ایمان الا ناہرانسان پر فرض والا زم ہے اور ایمان کے معنی ہیں الصلوۃ و التسلیم پر ایمان الا ناہرانسان پر فرض والا زم ہے اور ایمان کے معنی ہیں الصلوۃ و التسلیم پر ایمان الا ناہرانسان پر فرض والا زم ہے اور ایمان کے معنی ہیں الصلوۃ و التسلیم پر ایمان الا ناہرانسان پر فرض والا زم ہے اور ایمان کے معنی ہیں

"التصديق بحميع ماجاء به النبي عَلَيْهُ اجمالاً فيما عُلم اجمالاً وتفصيلاً وتفسيلاً وتفسيلاًا وتفسيلاً وتفسيلاً

یعن نبی اکرم رحمت عالم الله کے لائے ہوئے تمام احکام پراس طرح یقین کرنا کہ جن احکام کا مراس طرح یقین کرنا کہ جن احکام کا شریعت محمدی کے حصہ ہونے کا ہمیں اجمالی علم حاصل ہوا ہے آن پر یقین بھی اجمال کے درجہ میں ہوا درجن بالوں کا دین محمدی علی ہے تھے کے حصہ ہونے کا ہمیں تفصیل طور پرعلم حاصل ہوا ہے آن کے ساتھ یقین بھی تفصیل کے درجہ میں ہومثال ہمیں مطابق تھی جہاد کا دین محمدی علی صاحبا الصلو ق والتسلیم کا حصہ ہوتا

سب کومعلوم ہے تو تفصیل بیں جائے بغیراس پراجهالی بیتین حاصل کرنا سب پرلازم
ہے کہ مغناء الیمی کے مطابق جہاد دین محمدی کا حصہ ہے اوراً س کی حقا نبیت پر بیتین رکھنا
جملہ مدعیان اسلام کیلئے ضروری ہے جبکہ اُس کی اقسام وانواع ، کیفیات ومواقع کی
تفصیل معلوم ہونے پر ہرتئم اور ہرنوعیت کیساتھ اُس کے مناسب شان عقیدہ ویقین
تائم کرنالازم ہوگا۔ مثلاً جہاد بالسیف ابتدائی کے احکام جہاد بالسیف وفائی کے احکام
ہوناف ہیں اور جہاد فرض مین کے احکام ومواقع بھی جہاد کفائی کے احکام ومواقع کی
طرح نہیں ہیں ای طرح جہاد مملی اور جہاد اسانی والی اور جہاد وافلی وفار تی کے جملہ
طرح نہیں ہیں ای طرح جہاد مملی اور جہاد اسانی والی اور جہاد وافلی وفار تی کے جملہ
احکام بھی بیکسان نہیں ہیں بلکہ ان میں ہے بعض بچھمواقع پر مستحب ومند و ب کے ورجہ
احکام بھی بیکسان نہیں ہیں بلکہ ان میں ہے بعض بچھمواقع پر مستحب ومند و ب کے ورجہ
ہے نیا دوا ہمیت نہیں رکھتے۔

الغرض علم تفصیلی کے عاصل ہونے کے بعد جس کا جومقام بھی معلوم ہوجائے مسلمانوں پر بھی اُسی کے مطابق اُس پر عقیدہ رکھنااور یقین کرنالازم ہوگا۔ کیکن بیسب پر کھی اُسی کے مطابق اُس پر عقیدہ رکھنااور یقین کرنالازم ہوگا۔ کیک جہاو کی کسی استخابی اور غیر فرضی شکل کو دیکھ کر اُس کی فرضیت اور اُس پر الترام یقین کی اہمیت سے مسرف نظر کر یگانو اُس کے ایمان کی سلامتی نہیں رہے گی کیونکہ کسی بھی ضرورت ویٹی سے فکری ہے اختانی برسنے والے منکر کومسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے مؤمن مسلمان سے فکری ہے اختانی برسنے والے منکر کومسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے مؤمن مسلمان موردی ہے اس کے ایمان و بھتیدہ رکھنا موردی ہے اس کا طرح کسی جس صاحب ند بہا امام وجبتد کے ند بہ کامظلد ہونے اور ضروری ہے اس طروری ہے اس طرح کسی جس صاحب ند بہا امام وجبتد کے ند بہ کامظلد ہونے اور متلکہ در ہے کیلئے تمام شعوبہائے حیات میں اُس کے اجتہا ویات ند بہ ہے مطابق ممل

كرنے كا التزام واہتمام كرنا بھى جملەمقلدين كيلئے ضرورى ہے ورندصاحب ندہب ا مام کے نزویک اگر کوئی مسئلہ فرض ، واجب ،سنت کے ورجہ بیں قابل اہتمام نہ ہو بلکہ باعث ثواب كامول كے آخرى ورجه ليني محض متحب ومندوب كے ورجه ميل اى کارٹو اب سمجھا گیا ہوجس وجہ ہے اُس کے کوئی پیرو کارومقلد کہلانے والاجخص اِسے فیسر ضروری قرار دیکر ترک عمل کریں یا دوسرے ندہب پرعمل کریں یا کسی مخالف کے کہنے میں آ کر اُس سے بے اعتمالی اضار کرے یا تاواں ابناء زمان وماحول کی تقلید کرتے ہوئے اُس کی حقا نیت کا عقیدہ رکھنے اور اُس پڑھمل کرنے کو ہاعث ثواب جانے ہے گریزاں ہوجائے تو اِن تمام صورتوں میں وہ مقلد نہیں رہتا ہتیج حق نہیں کہلاتا بلکہ فقہاء کرام کی اصطلاح کے مطابق تلفیق میں جٹلا جامل کہلانے کے مستحق ہے حضرت شاہ ولی الله نورالله مرقدة الشريف كى كتاب" عقد الجيد في مسئلة التقليد" كے مندرجات ك مطابق باوجودعلم ك جان بوجدكرا بيذام كى اس طرح مخالفت كرف والافخص تلفيق ك خرام من جلا ب يااكر جابلانه ماحول ك باتفون بعلى كى وجد اس طرح مخالفت كرر بابوتوجهل بين جناب الل علم يرفرض ب كدأت تبليغ كر يستجعائك ا گر مقلد ہے اور مقلد رہنا جا ہتا ہے تو منافی تظید کی اس روش کو چھوڑ دیں ور شدا گر غیر مقلد ہے تو پھر ہات تی اور ہے۔

یہ الگ بات ہے کہ اسلام میں اہل تقلید غیر اہل تقلید سب کی مخبائش موجود ہے بشرطیکہ وہ جملہ ضرور بات وین کوشلیم کرتے ہوں اور فروی مسائل میں نزاع وجدال پیدا کر کے مخلف فقہی سالک کے مائین بعد ومنا فرت کی فضاء پیدا کرنے کی اجازت اسلام بین نمین ہے۔ زیر نظر مسئلہ بھی دین اسلام کے فروی وفقہی مسائل کے زمرہ بیں ہوئے کی وجہ سے مقلد وغیر مقلد سب کے لئے اپنے اپنے نہ ہجی اصول کے مطابق عمل کرنے کی تخاکش رکھتا ہے۔ خفی ند ہب کے مطابق چاہے اِس کا تعلق ٹماز اور جماعت کے مطابق جاہے ہے۔

میری فہم کے مطابق اس پہلوے اگراہے لیا جائے تو بیرخالص علمی مسئلہ ہوکر ر و جائیگا جس کی تفصیل میں جاناعلم برائے علم کے سواا در پچھٹیں ہوگا۔ جب کہ ہم سب کوعلم برائے علم کی بجائے علم برائے عمل کی ضرورت ہے جن فقہاء کرام نے ٹی علی الصلوة سے قبل كمرے مونے كو كروه لكھا ہے أنهول نے اس بات كو بيش نظر ركھا ہے كم بیطریقدالل سنت والجماعت کے جاروں ندا ہب کا خلاف ہے کیونکہ ندا ہب اربعہ میں کمی بھی امام نے اتامت کے شروع سے ہی کھڑے ہونے کو نماز باجاعت کے آ واب وستحبات میں نہیں سمجھا ہے بلکہ امام ابوطنیفہ کے سوا باقی تینوں اماموں کے نزدیک اقامت کوختم ہونے تک بیٹے کے سننے کا تھم ہے بینی پوری بھیر سننے کے بعد أس كے فتم ہونے يرصف بندى كيليے كھڑے ہونے كا فتوى ب جبكه امام ابوطنيف ك نزو یک تی علی الصلوة یا تی علی الفلاح تک بیشے کے سننے کے بعدصف بندی کیلئے کھڑے ہونے کا فتویٰ ہے لبدا جولوگ ا قامت کے شروع میں ہی صف بندی کیلئے کھڑ ہے ہوجاتے ہیں وہ ان سب امامان نداہب کے فتؤ ؤں کی مخالفت کرنے کی وجہ ہے مکروہ تحريم كر مرتكب موت إن - چناني حضرت امام عبدالوباب الشعراني التوني 976 م نے المیز ان الکیپیری کشریعۃ المصطفی جلداول صفحہ 193 مطبوعہ مصر میں اس مسئلہ کے

### حوالدے اہل سنت کے قراب اربعد کی تفصیل اس طرح لکھی ہے

"ومن ذالك قولُ الامام مالك والشافعي واحمدانة لا ينبخي أن يقومُ للصّلوة إلّا بعد قراعُ المُوذِّ نِ فيقوم حينتَلِ ليُعَدِلُ الصفوف مع قول ابى حنيفه إنّه يقومُ عند قولِ الموذُ ن حَى على الصلّرة"

یعنی اہل سنت کے اماموں کے مابین اختلافی سیائل کے زمرہ میں ایک بید مسئلہ بھی ہے کدامام شافعی ، ما لک اوراحدا بن طنبل نے کہا ہے کہ نماز ہا جماعت کی صف بندی کیلئے کیٹر کا تجبیر کوشتم کرنے سے پہلے کھڑے نہ ہو بلکہ پوری تجبیر بیشے کے سننے اور مجبر جب ا قامت پوری پڑھ لے تب کھڑے ہو کر صفوں کو درست کر کے نماز شروع کرے جبکہ امام ابوطنیفہ نے کہا ہے کہ تی علی الصلوۃ پر کھڑے ہو کر صفوں کو درست

چاروں بداہب کی اس تفصیل کے مطابق مندرجہ ذیل ہا تیں کھل کرسا ہے آ جاتی میں اول یہ کہ صفوں کو برابر کرنے کے بہائے سے شروع سے بی کھڑے ہوئے کا موجودہ رواج نداہب الل سنت میں کہیں بھی ٹییں ہے۔ چاروں اماموں میں سے کسی ایک نے بھی اس رواج کوکار تو اب یا تماز کے آ داب میں سے ٹییں جانا ہے۔

وم بیرکہ شروع سے کھڑے ہونے کا موجودہ رواج جاروں امامان لداہب کے اجماع کے خلاف ہے کیونکہ اس تفصیل کے مطابق اماموں کے ندکورہ اختلاف کا محورین ہے کہ صف بندی کیلئے کھڑے ہونے کا مسنون یا مستحب وقت کی علی الصلوۃ

ب الكبير ك فتم مونے ير ب-

سوئم بیر کے صفول کو ہرا ہر کرنے کا مسنون یا مستحب وفت بٹیوں کے نز دیک تکبیر کے شتم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے جبکہ امام ابو حذیفہ کے نز دیک تمی علی الصلو ق کے بعد شروع ہوتا ہے۔

متیجہ بیہ نکلا کہ تکبیر کے شروع سے ہی کھڑے ہونا ،صف بندی کا اہتمام کرنا اورصفوں کی برابری کاعمل شروع کرنا چاروں ندا ہب الل سنت کے خلاف ہونے کی بنا پراُن کے تبعین ومقلد میں کیلئے نا جائز ہے۔

ال مسئلہ سے متعلق ندا ہب اربد کی ندگورہ تفصیل کونقل کرتے میں معفرت امام شعرانی نوراللہ مرقدۂ الشریف اسکیٹیں ہیں بلکہ اُن سے دوسوسال قبل کے ایک قابل اعتادامام محمد این عبدالرحمٰن الدحقی التونی 790 ہے وراللہ مرقدۂ الشریف نے بھی اپنی کتاب ''رحمہ الاہمہ فی اختلاف الائمہ'' المطبع علی حامش المیز ان مطبور مصر جلدادل صفحہ 26 پر بھی تفصیل بیان کی ہیں جوامام شعرانی نے ذکر کیا ہے۔ مطبور مصر جلدادل صفحہ 26 پر بھی تفصیل بیان کی ہیں جوامام شعرانی نے ذکر کیا ہے۔ امان ندا ہب کے ماہین اس موضوع پر ندکورہ اجتمادی اختلاف کی بنیاد صاحب کی وہ مرفوع صدیت ہے جس میں ''لا تسقیو مسواحتیٰ تسوونی'' کے الفاظ ہیں بینی جھے اپنی سامنے آتے ہوئے دیکھنے سے پہلے صف بندی کیلئے کھڑے مت ہوئے اپنی ایک منت ہو۔ چاروں ندا ہب سے مر بوط شارحین صدیث نے اس کی تشریح کرتے ہوئے اپنے ایام ندا ہب سے مر بوط شارحین صدیث نے اس کی تشریح کرتے ہوئے اپنے ایام ویٹیوا کے غذ جب کو تر بھے دی ہیں۔ جسے شارح مشکواۃ ملا علی القاری الحقی ویٹیوا کے غذ جب کو تر بھے دی ہیں۔ جسے شارح مشکواۃ ملا علی القاری الحقی المتاری المتاری الحقی المتاری الحقی المتاری الحقی المتاری المتاری الحقی المتاری المتا

ختلف پہلوؤں پرتشری کرنے کے بعد فد بہب خفی کور تی دیتے ہوئے لکھا ہے ؟

"وَلِدَاقَالَ اَئِمتُنَا يقومُ الامامُ والقوم عِند حَی علی الصلوة"

یعنی اس حدیث کی بنیاد پر ہمارے حفی اماموں نے متفقہ طور پر کہا ہے کہ پہلے ہے مجد
میں موجود ہوئے کی صورت میں امام ومقتری تی علی الصلوة پر کھڑے ہوں۔
کر مانی شرح بخاری جلد بیجم صفحہ 32 مطبوعہ بیروت میں ہے ؟

"قال الشافعي يُستحُبُ ان لا يقوم احَدُ حتى يفرُ عَ الموذُ نُ من الاقامة"

لین امام شافعی نے کہا ہے کہ موڈن کا اقامت سے فارغ ہونے سے پہلے سے بیٹھے ہوئے منتظرین میں سے کوئی ایک بھی ندا تھے۔

امام شافعی کا قد ب بیان کرنے کے بعد حتی قد ب کو بیان کرتے ہوئے لکھا

14

"وقال ابوحنيفة يقومون في الصف إذا قال الموذّن حَيّ على الصلوة "

لینی امام ابوطنیفہ نے کہا ہے کہ جب مولان کی علی الصلو ۃ کہے تب کھڑے ہو۔ فتح الباری شرح صحیح البخاری جلد دوم صفحہ 120 مطبوعہ بیروت ہیں اس حدیث کے تحت لکھاہے ؟

"وذَّهَـب الاكشرون إلَـي أنهـم إذاكان إلامامُ مَعَهُم في المسجد لم يقوموا حتى تُفرَعُ الاقامة" یعنی اکثر فقہا ومحدثین کا قول وعمل ہیہ ہے کہ جب امام اپنے مقتد ہوں کیسا تھ پہلے ہے مجد میں موجود ہوتو اتا مت شم ہونے سے پہلے کوئی کھڑے نہ ہو۔ اس کے بعد امام ابوضیفہ کا فد ہب باین الفاظ بیان کیا ہے ؟

"وعن ابی حنیفہ یقومون اذا قال حَیٰ علی الفلاح"

یعنی امام ابوطبیفہ کا فرہب ہے کہ تُی علی الفلاح پر کھڑے ہو۔ یجی عبارت

عینی شرح بخاری ،تیسیر القاری شرح بخاری ،شرح نو وی علی المسلم ،افعۃ اللمعات علی

المشکواۃ جیسی تمام شروح جی کھی ہوئی موجود ہے جس سے ہرامام کا قول سب پرواضح

حضرت امام محمد ابن حسن الشبياني التوفى <u>187 مد نے موطا امام محمد سنجہ</u> 86 مطبوعہ مكتبہ عليم يدلا ہور ميں فر مايا ؛

"ایسنی لِلقوم إذاقال المقوذِنُ حَیْ علی الفلاح ان یقوموا إلَی السَسَلُوهِ فیصُفوا ویسوُوا الصفوف ویحادُوا بین المناکِبِ" لینی نماز کیلئے پہلے ہم جد میں پیشے ہوئے نمازیوں کو چاہئے کہ جب مَلَم کَیْ علی الفلاح کو پہنے تب کھڑے ہوکے نمازیوں کو چاہئے کہ جب مَلَم کَیْ علی الفلاح کو پہنے تب کھڑے ہوکرصفوں کو برابر کریں ، کا تدھے ہے کا تدھے طا کرصف بندی کرے امام ابوضیفہ کا قول بہی ہے۔ تحد ثین وشروح حدیث کی طرح نی ندا ہب اربحہ ہے مربوط فتنها ، کرام واصحاب قاوئی جہندین حضرات نے بھی اپنی کتابوں میں اِس موضوع ہے متعلق اپنے ایاموں کے مطابق نی تفریحات کی ہوئی تیں جیے مفتی خراسان امام متعلق اپنے ایاموں کے مطابق نی تفریحات کی ہوئی تیں جیے مفتی خراسان امام متعلق اپنے ایک ماری التوفی عوق عے فاوئی تہتائی جلد اول سفیہ 58 مطبوعہ شک

تولكتور بندوستان مي ذهب حقى كرمطابق إس موضوع كالتصيل بنائي ك بعد الكسا

ب "و فسى الكلام ايسماء خيفى إلى أنّه لو ذَخَلَ المسجد أحد عند
الاقدامة يقعُدُ لكر اهد القيام والانتظار " يعنى مَدْ ب شقى من اس مسلما بوعم

بأس ساس بات كالجى باريك مااشارول رباب كرتجير كردوران الركوكي فن مريد من داخل ووجائة أحد على التصلوة س يهل حالت قيام من تجير كوشنا اوركول عن والتراد كالرائم ووجائة أحدي على التصلوة س يهل حالت قيام من تجير

فأوى عالكيرىيجلداول سفحه 57 يس ب:

"إذا ذَ عَلَ البرَجُلُ عندالاقامة يكرَه لَهُ الانتظارُ قائِماً ولكن يقعفُ لُهُ مُ يقومُ إذَا بَلغَ المعوذُى قولَهُ حَى على الفَلاح " يعن اسموضوع عنعلق فقد عنى كا فقوى بيب كراقامت بوت وقت الركوئي فخض نمازكيك اندر آجائ الو أب يحى في على الصّلوة بيب كيا كامت بوت وقت الركوئي فخض نمازكيك اندر آجائ الو أب يحى في على الصّلوة سيب بهل كور بوكرا نظار كرتا كروه ب بلك أس كيلي بحى بكن على الصّلوة تك بيش جائ أس كي بعد مو ذن كا في على الفلوة تك بيش جائ أس كي بعد مو ذن كا في على الفلاح كو في في يركور بوجات اس كي بعد مصل مسلم كي فقد في كرمطابل مزيد تفعيل بتاتے بوئ الكها ب

"إن كسان السمودِّنُ غيرَ الامسام وكسان القومُ معَ الامسام في السمسحد قَانَّه يقومُ الامامُ والقومُ اذا قالَ المودِّنُ حَيَّ على الفلاح عبد علمائنا الثلالة وهو الصحيحُ فَأَمَّا اذا كان الامام حارج السمسجد فإن دَّحل المسجدُ مِن قِبَل الصُفوفِ فَكُلَما جاوَزَ صَفَاً قام

ذالك الصف واليه مالَ شمسُ الاثمة الحلوانيُ والسَرَ حسِيُ وشيخُ الامسلام خواهر زاده وإن كانَ الامامُ دَخَلَ السمسجدَ من قُدَّامهم يقومون كُلُّما رُءَ وُوالامام وَإِن كان الموذِّقُ والامامُ واحداً فان اقام في المسجدِ فالقومُ لا يقومونَ مالم يَفرغ من الاقامة وإن اقامَ خارَجَ المسجد فمشائحنا اتَّفقُوا عَلَى أنَّهم لا يقومونَ مالم يدخُلِ الامامُ المسمسجدَ " لِعِنْ تَكبير كُنِّ والاجب امام كے علاوہ كوئى دوسر المحض ہواورا مام ومقتدى يهلے ہے مجد کے اندرموجود ہواس صورت میں جمارے متیوں اماموں لینی امام ابوحذیفہ ،امام محراورامام ابو يوسف كامتفقة ول بكر حسى على الفلاح كيني يرصف بندى کیلئے کھڑے ہودرست فتو کل یہی ہے اور اگر ایا م کی غیرموجودگی میں تکبیر کہی جاری ہو اورشروع ہوتے بن وہ آ تحرمجد کی حدود میں داخل ہوا تو پھر دیکھا جائے گا اگر مینے کی طرف ے آرہا ہولیعی صفوں کو چیر کرآ مے مصلیٰ کی طرف جارہا ہوتب جس جس صف ے گذرتا جائیگا أسی وقت وہ كھڑے ہو نگے \_امام شمل الدين حلوانی ،امام سَرُخسي اور امام شخ الاسلام خواهرزاده نے ای فتویل کی طرف میلان کیا ہے اور اگر قبلہ کی طرف ے داخل مجد ہو کرمشلیٰ کی طرف بڑے رہا ہوتب أے و بھنے كيا تھ ہى سب كھڑے

یہ ہوا امام کے علاوہ کی دوسر ہے مختص کے اتنامت کہنے کے احکام اور اگر امام خودا تا مت کہدر ہا ہوتو پھر خالی نہیں ہے یا عام عادت اور معروف طریقہ کے مطابق داخل مجد میں کریگایا خلاف عادت مجد کی حدود سے خارجی جگہ میں \_ پہلی صورت میں اُس کا پوری اقامت سے فارغ ہونے سے قبل کسی بھی مقتدی کو صف بندی کیلئے کھڑے اور نے کا جواز تین ہے بلکہ سب پر لازم ہے کہ پوری اقامت بیٹھ کے سنے اور اقامت کے فتم ہونے کی برسب کھڑے ہوں اور دوسری صورت بیں ہمارے قبام مشاک آس بات پر متنفق ہیں کہ جب تک وہ اقامت سے فارغ ہوکر مجد بیں داخل نہیں ہوتا اُس وقت تک صف بندی کیلئے کھڑے ہوئے کا جواز نہیں ہے بلکہ اقامت فتم کر کے جوں ہی مجد کی حدود بیں داخل ہوگا تب سب کے سب صف بندی کیلئے کھڑے ہوئے گئے۔

قاوئی عالمگیری کی اس تفصیل کی طرح ہی حضرت ملک العلماء امام طاوالدین الکا سائی الحقی التوفی 187 ہے 587 ہے بھی قاوئی بدائع الصائع فی ترتیب الشرائع جلد اول صفحہ 200 مطبوعہ ہیروت میں غرب امام ابوطنیفہ کے مطابق اس مسئلہ کوئماز باجماعت کی سنتوں کے زمرہ جس شار کرنے کیساتھ اس اندازے بیان کیا ہے جس کود کھفنے سے ایسامسوس ہوتا ہے کرفاوئی عالمگیری کی تدوین کرنے والے تین سو فقہاء اصناف نے بھی اسے اس چش روکو سامنے رکھ کر فدکورہ تفصیل کھی ہو فقہاء اصناف نے بھی اس چش روکو سامنے رکھ کر فدکورہ تفصیل کھی ہونے۔ البحق البحق

فاوی دُرالخار میں بھی ای انداز سے بیان کیا گیا ہے جکی تشریح کرتے ہوئے فاوی شامی نے جلداول سفر 354 مطبوع المکتبہ الماجد بدکوئد میں تصاب ؛ "کندافسی السکنٹرونسور الایسناح والاصلاح والظهیریدہ والبدائع وغیرها" اوراس کے چندسطر بعدد خُرة الفتاوی سے نقل کرتے ہوئے کھا ہے ؛ "یقوم الامام والقوم ُ إذا قال الموذِّن حَیٌّ علی الفلاح عند علمائنا الشلاشة" بینی ندکورہ کتب کے علاوہ ذخیرہ الفتاوی بیں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہمارے نتیوں اماموں بینی امام ابوصنیفہ وامام محمد اور امام ابو یوسف کے قول کے مطابق امام ومقتذی پہلے سے مجد میں موجود ہونے کی صورت میں تخ علی الفلاح کے وقت صف بندی کیلئے کھڑے ہو گئے۔

الغرض فقد حنفی کی شاید کوئی شاذ و نا در کتاب با کوئی شرح حدیث اس مسئلہ کے بیان سے خالی ہوورند کنز ،نو رالا بیناح ،شرح و قابیا ور مالا بدمهٔ جیسی عام کتب درسیہ میں بھی اس کے ساتھ تقریحات موجود ہیں یہ جدا سکلہ ہے کہ بعض فقہاء کرام نے اے نماز باجهاعت کے آواب ومستخبات میں بیان کیا ہے اور بعض نے سنتوں کے زمرہ میں ذ کر کیا ہے لیکن بیدا یک علمی وفتہی مسئلہ ہے جس کی نسبت اس کے عملی پہلو کو زیادہ اُ جا گر كرنے كى ضرورت بے كيونكه علم فقدے اصل مقصد و مدعاعمل كاحصول ہوتا ہے لہذاعلم برائے علم کی مشقت میں پڑنے سے علم برائے عمل کی ٹیلنج کوعام کرنے کی زیادہ اہمیت ہے کہ وہ محور ثواب ویدار مجات اور مطلوب من اللہ ہے یہی وجہ ہے کہ ہرانسان کم ہے کم درجہ ثواب کو پانے کیلئے بھی کوشاں رہتا ہے جب کسی بھی نمازی کو جاہے وہ معصوم ہویا گناہ گاراہل علم ہویا جاہل بیمعلوم ہوجائے کہ فلان عمل باعث ثواب ہے تو وہ بھی أے نہیں چھوڑتا اور جب أے پیۃ چل جائے كہ فلان كام نماز كے آ واب وستحبات كے قبیلہ ہے ہونے کی بنا پراس بھل کرنے والے کو پھی نہ پھی تواب وفسیلت ملنے کی امید ہے تو وہ ضرور اُس پڑھل کرتا ہے جبکہ کسی کا م کا نماز کے آ داب کے خلاف یا ہے اوبی ہونے کی تمیز ومعلومات حاصل ہونے پرحتی المقدور اُس سے بیجنے کی کوشش کرتا ہے ایسے بیں پیش نظر مسئلہ کے حوالہ ہے جو حضرات اقامت کے شروع ہے ہی کھڑے ہوجاتے ہیں پاشفوں کو برابر کرنے کے بہانہ ہے اس جلد بازی و ب موسم عمل کو کار اور بہتے ہیں تو اُن کی خطاکاری و جہالت بیس کسی اہل علم کو شک ٹیس ہوسکتا کیونکہ فرگارہ جات کے مطابق ہے جابلا نہ خیال چاروں ندا ہب اہل سنت کے خلاف ہے کہ کسی بھی امام ند ہب نے اس طریقہ مرقبہ کو کارثو اب ٹیس جانا ہے ، کسی نے بھی اس کی ترغیب ٹیس دی ہے اور کسی نے بھی اس جلور ند بھی طریقہ کی ان بھی بان نہیں کیا ہے۔

مقلہ میں فقہ حقی کے مقبعین اور حضرت امام اعظم ابو صنیفہ ٹور اللہ مرقد ہ الشریف کے مقالہ میں کا ایسا کرنا بدعت فی المذہب یا جہل بالمذہب کے مانعة المخلوس عالی ہو ہے۔

مقلہ میں کا ایسا کرنا بدعت فی المذہب یا جہل بالمذہب کے مانعة المخلوس خیس ہے۔

اگر بالفرض ندہب حقی کی ان تمام تا کیدات سے قطع نظر کریں ، شروع سے
کھڑے ہونے کے اس معکوی عمل ورواج کو اواب تقور کرنے کی بدعت فی المذہب
سے بھی صرف نظر کرے ، ند ہب حقی کے مطابق اس عمل کو نماز با جماعت کی سنتوں میں
شارے جانے کو بھی کہیں بیشت ڈال دیں اور شروع سے کھڑے ہونے کے موجودہ
مرقبہ اور فیر ند ہی طریقت عمل کے مکروہ ہونے کی ان تمام ترتضر یحات سے بھی
آ تھیں پھیر لے پھر بھی کمی حقی کہلانے والے مقلد کوروائییں ہے کداسے امام و پیشوا
کے اول سے انج اف کریں ، بلا ولیل اُس کی مخالفت کریں اور نقاضاً تھلید کو یا مال کریں

مئله اپنی جگه محض منتحب وآ داب صلوق و جماعت بی سبی لیکن این امام

و پیشوا کی تقلید میں اُس پر عمل کرنا واجب اور مخالفت کر کے خواہش لئس پر عمل کرنا نہ
صرف مکروہ بلکہ حضرت شاہ ولی اللّہ کی تصریح کے مطابق تلفیق ہونے کیوجہ ہے حرام
محض یا جہل محض بھی ہے گویا اس غیر نہ ہی روائ اور بدعت فی المذہب کا بتیجہ نہ صرف
نماز کے آ واب کی خلاف ورزی اور استخباب و آ واب کے ثواب وفضیلت ہے محروی
ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تقلید کے ثقاضوں کو پا مال کرنے کا وہال بھی ہے لیکن کر ہے
کیا؟ قائل رحم عوام کو سمجھائے کون؟ جب کہ منصب تبلیغ پر فائز علاء کرام خود بے راہ
ہو چکے بین اسلے کہ ہمارے تجربہ کے مطابق بیاوگ مندرجہ ذیل طبقوں میں بٹ بھے
ہو جکے بین اسلے کہ ہمارے تجربہ کے مطابق بیاوگ مندرجہ ذیل طبقوں میں بٹ بھے
ہیں۔

- (۱):۔ سیای مفاوات کے پہاری جنکا عملی ند بب ونز کیج عوامی خواہشات کی تا بعداری کے سوااور پکھیٹیں ہے۔
- (۲):۔ محراب وممبر کے تقدس کو فتنہ انگیزی ، ول آ زاری اور تفرقہ بازی کے گناہ پر قربان کرنے والے فساد کاروں کا طبقہ۔
- (۳):۔ سادہ لوح امان مساجد جنکے پاس علم ہے نہ جرائت، قدا ہب کی پیچان ہے نہ تبلغ کی تمیز۔
- (۳):۔ وعظ فروش اجرتی متر رین کا طبقہ جو ندیجی اجٹماعات میں عوای خواہشات ونفسیات کے مطابق ادا کاری کرکے دنیا کمانے کے سوا اور کسی کام سے غم وغرض نہیں رکھتے ہیں۔
- (۵): تبلینی جماعتوں اور تنظیموں کیساتھ مربوط طبقہ جن میں اقل قلیل مخلصین کے سوا

بصن دانستہ اور بعض نا دانستہ طور پر بدترین فرقہ واربیت میں جٹلا ہیں جن کی عالب اکثریت احکام اسلام کو کماھٹہ تھے گی سعاوت نے خودمحروم ہے جن کا اپناایمان ویقین مجھی پڑتے نہیں ہوتا۔

(۱): قطام مصطفی التی کے ول وجان سے جملہ صحبائے حیات میں کامل رہنما تقور کرے اُس کے شخط واشاعت اور تلقین و تبلغ کیلئے زند گیاں وقف کرنے والے پاکیزہ نفوس کا طبقہ ہے۔ موجودہ دور کے اِن چوطبقوں میں سے پہلے پانچ سے صحح معنی میں ادکام اسلام کی تبلغ کی تو تع رکھنا اُونٹ سے دودھ کی خواہش کرنے سے مختلف نہیں ہے جبکہ چھنا طبقہ اس حوالہ سے مو فتی من اللہ ہے جن کے مسائی جمیلہ کی بدولت آئ کل کافی مسلمانوں میں ادکام اسلام پردرست عمل بھی ہور ہا ہے اورامر بالمعروف و نہی عن المنکر کافریضہ بھی خالفہ تا کو جہداللہ انجام پریرہ ہے۔

پیش نظر مسئلہ پر بھی جن مساجد یں پھی ال ہور ہا ہے بیکی اِن بی حضرات کے دم قدم سے قائم دوائم ہے۔ فیجز اہم الله خیر الجزا ایک اشتباد اور أسكا جواب:

اس مسئلہ معلق ہمار ہے بعض حصرات نے بیاشتہاہ ظاہر کیا ہے کہ اگر چہ اتفا مست کے شروع سے صف بندی کیلئے کوڑے ہونے کا مرقبہ طریقتہ فدہب خفی میں فماز باجماعت کے آواب کے خلاف اور تزک مستحب ہے لکن اسکے باوجودا بیافیس ہے کہ اسلام میں ہی شہویا ایسا کرنے سے کوئی بڑا گناہ ہوتا ہوور نہ حضرت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ ایک اجازت نہ ویتے ہوئے حالا لکہ اُنہوں نے اس کی اجازت دی ہوئی

الی جیسے موطا امام مالک کے بحث اذان وا قامت میں ہے کہ جب لوگوں نے حضرت امام مالک سے اِس مسئلہ کے متعلق پوچھا تو اُنہوں نے رسول الشرسلی اللہ علیہ وسلم سے اِس کیلئے کوئی خاص وفت متعین قابت نہ ہونے کا ذکر کرتے ہوئے فتوئی دیا کہ جسکی جب مرضی ہو کھڑے ہوجائے گنا و کی صورت میں بھی ٹییں ہے تو امام مالک کے اِس فتوئی کے مطابق اگر کوئی عمل کرتے تو اِس میں جن کیا ہے؟

### اسکا جواب یہ ھے:،

كه بهم أن لوگوں كا رونا رور بے ہيں جوامام ابوحنيفہ كے مقلّد او ند ہب حنيه کے پیروکار ہونے کے دعویدار ہوتے ہوئے اپنے امام کی مخالفت کررہے ہیں اگر ہمارے گردو پیش مالکی المذہب حضرات ایسے کررہے ہوتے تو ہمیں بھی أن پہ کوئی اعتراض نه ہوتا کیونکہ ہرمقلد پراپنے امام و پیشوا کے فتووں کے مطابق عمل کرنا واجب ہوتا ہے اسلنے ہمارے پیش نظرو ہی حنی الرند ہب کہلانے والے حضرات ہی ہیں جوزبان ے اپنے اپکوخنی المذہب کہتے ہیں لکن اِس مسئلہ میں بلا وجہ جان ہو جد کر مالکی ندہب رعمل کر کے تلغین کاری کے گناہ میں مبتلا ہورہے ہیں یا بوجہ جہالت انجائے میں نقاضاء تقلید کو پا مال کرد ہے ہیں اس طرح سے تلفیق کاری یا جھالت گری کے اند ہیرے میں ادها تیتز ادها بشر بننے کی بجائے اگر بید حضرات یکطرفہ ند ہب امام مالک کی تقلیدا ختیار کر کے اذان ،ا قامت ،نماز ،روز ہ وغیرہ جملہ احکام اجتمادیہ میں اُن کے فتووں کے مطابق عمل کرتے ہوتے تو کسی کو اُن پراعتر اِس کرنے کا کو کی حق شہوتا۔ اِسکے علاوہ پید بھی ہے کہ امام مالک کا بیقول ہر جگہ اور ہرفتم کے نمازیوں کیلئے نہیں ہے بلکہ اُن ضعیفوں کیلیے ہے جوا قامت کے فتم ہونے کے بعد جلدی کھڑے نیس ہو سکتے یا کھڑے ہوکر جلدی میں صفوں کو برابر کر کے تجبیراً والی کونیس پا کتے میں چنا نچہ موطاامام مالک کے محولہ الفاظ

"واما قیام الناس جین تُقَامُ الصَلواةُ فَانِی لَم اَسمَع فی ذالک الحدید بیقامُ لَهُ الا انبی اری ذالک علی قدر طاقت الناس فان منهم الشقیل والحقیف لا یستطیعون ان یکونوا کرجل واحد" لین نمازکیلے اقامت ہوئے وقت کر ہوئے کو کیائے کی فاص وقت کا محم الخضرت الله کے حوالہ سے ہوئے وقت کر ہوئے کے کیلئے کی فاص وقت کا محم الخضرت الله کے حوالہ سے ہیں نے نیس نا ہے جسمیں معین حدمقرر کی گئی ہولکن ہیں از روئی اجتهاد مناست جھتا ہوں کہ بیم نمازیوں کی جسمائی احتطاعت کے مطابق ہو کیونکہ وہ کیسال مناسب جھتا ہوں کہ بیم نمازیوں کی جسمائی احتطاعت کے مطابق ہو کیونکہ وہ کیسال خیس ہوئے بیک آن ہیں ہوئے کہ والے اسلامی ہوتا ہے بیش پر آسان۔

حضرت امام مالک کے اِن الفاظ سے صاف صاف معلوم ہورہا ہے کہ
اُنہوں نے صرف اور صرف اُن ٹمازیوں کیلئے بیدار شاوفر مایا ہے جواپئی جسمانی نا توانی
کی بناء پر اختیام تجمیر کے بعد کھڑے ہو کر تجمیراولی کو پانے سے قاصر ہوتے ہیں چتانچہ
حضرت امام عبدالو ہاب شعرانی اور عبدالرحن الدشتی جسے اسلاف نے اِس موضوع
سے متعلق امام مالک کا قول امام شافعی وامام احمد این حنبل کے مطابق اختیام تجمیر کے
بعد کھڑ اہونا بتایا ہے اُنہوں نے بھی امام مالک کے اِس قول سے بھی استنباط کیا ہوگا ورنہ
اِن حضرات کی بین کو ب محض ہوکر رہ جائیگی ۔ حضرت امام مالک کے اس قول سے
منالط کھانے والے حضرات کو جا ہے کہ امام مالک کے ان الفاظ پر کہ

"فسان منهم الشقيل والمنصفيف و لا يستطيعون ان يكونوا كسر جل واحد" كطفؤ بن عفوركري درندذاتي پنديا احولياتي اثر كوتر جي بناكر و يكف عند فلوفني كي علاوه اور يكه حاصل ثين بوتا \_

#### ایك اور مفالطه کا جواب:

ا قامت کے شروع سے بلکہ بعض جگہوں میں شروع ا قامت ہے بھی پہلے اور بالحضوص مغرب کی اذان کے ختم ہوئے کے ساتھ دی کھڑے ہونے کو ثواب جان کر شریعت کے اس استحابی تھم کی مخالفت کرنے والے امام مساجد حضرات کو اِس حد تک ہم نے اس جہالت کاری میں جنا ویکھا ہے کہ اگر کوئی اُنہیں اس کی بابت سمجھا کر راہ راست پرلانے کی کوشش کرتا ہے تو ووأے نے سائل بٹانے والا ہریلوی کبکر معاشرہ میں بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے متیجہ میں دیو بندی اکثریت کے ماحول میں اس متم حقیقی علاءا حتاف کی تبلیغ غیر مؤثر ہوکر رہ جاتی ہے۔اس سلسلہ میں وہ وقت بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے تیس سال قبل 1975ء میں جب صوبہ سرحد میں اس نہ ہی تھم کی تبلغ میں نے شروع کی تھی اور میری طرف سے پیش کئے جانے والے ولائل ہے منفعل ہونے والے حضرات اپنی اپنی مجدوں کے اماموں ،خطیبوں اورمفتیوں کو اس پرعمل کرنے کیلئے آ مادہ کرنے نگے تو اصحاب محراب وممبر حضرات کی اس غالب اکثریت نے شندے دل ہے سوچنے ، تلانی ماقات کرنے اور گزشتہ راصلوۃ آ ئندوراا حتياط كرنے كى بجائے محض اپنی انا كو بحال ر كھنے كيلئے مغالط دينے كا يكي حرب استعال کیا کہ بیز ہر بلویوں کے نے مسائل کیکرعوام کو دعوکہ دیا ،حق کومستر د کیا اور باطل

پراڑے رہے۔اس سلسلہ کا ایک جا ہلا شدوا قعہ بیابھی مجھے یا دہے کہ میرے درس حدیث کے طلباء میں ایک مخص صوفی یوسف کے نام سے بھی تھا۔ جو بعد میں بغداد شریف حضرت پیران پیر شخ عبدالقادر جیلانی نورالله مرفده کے مزار پر حاضری و بے ک دوران وفات ہوکر وہیں پر بی مدنون ہو بچکے ہیں۔ایک دن صدیث شریف کے درس مِن فريان نبوي ﷺ ؛ 'الا تسقوموا حتى ترونى" زرير بحث آئى تو ي على الصلوة س یمیلے کھڑ ہے ہونے کوثواب جانے والوں کی اس بدعت کاری کو دلائل سے واضح کیا اور ند ب حنی کے مطابق جی علی الصلوۃ تک بیٹے کر بھیر سننے کے شرع تھم پر شروح حدیث و کتب فٹا ویٰ کے حوالہ ہے دلائل بیان کئے درس کے بعدصوفی پوسف نے اپنی مسجد جا کر مقتریوں کو اِس کے بابند کرنے کی کوشش کی تو دیو بندی ماحول کی اکثریت کیوجہ سے مقتذیوں کی غالب اکثریت اُس کے دشمن ہوگئی اور معجد کی امامت سے نکا لئے کی وحمکی دی۔ انجام کارصوفی پوسف مرحوم نے جہالت کی اِس اند عیر تکری کے سامنے مجبور ہوکر ہتھیارڈ ال دیا۔

ایے معکوں العمل جا ہلانہ ماحول میں بھی اللہ تعالی کی توفیق ہے ہم نے آواز
حق کی تبلیغ جاری رکھی۔ جس کے نتیجہ میں آج کل صوبہ سرحد میں کم از کم پانچ فیصد
مسلمانوں پر اس حوالہ ہے حق آشکارا ہو چکا ہے اور آواز حق کی اس تبلیغ کی وجہ سے
جس مسجد سے صوفی محمہ یوسف کی ناک میں وم کیا گیا تھا اور اُسے مسجد سے فکا لئے ک
وشکی دی گئی تھی آج اُس کے اکثر نمازی نہ صرف خود کئی علی الصلا قاتک بیٹھ کر تجمیر سنتے
ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اِس کی تبلیغ کرتے ہیں۔

بریلوبوں کے نئے مسائل کہرعوام کومغالطہ دینے کی اِس جہالت خیزی کا جواب واضح ہے کہ زیانہ تا بھین لینی آج سے تیرا سو (1300) سال قبل حضرت امام ابوصنیفہ کے وفت سے موجوداور جملہ اسلاف کی کتابوں میں تکھا ہوا اس مسئلہ کے حوالہ ے ویو بندی یا بر بلوی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جبکہ ویو بندی بر بلوی اختلافات صرف اورصرف تحذیرالناس اور حفظ الایمان جیسی متناز عد کتابوں کی وجہ ہے وجود میں آئے ہوئے ہیں۔جس پر ڈیز ھ سوسال کا عرصہ بھی ابھی ٹییں گز را ہے۔جبکہ کئی علی الصلوة تك بين كر تكبير كوسننه كاشرى تلم أج سے 13 سوسال قبل حضرت امام ابوطيفه كا بنایا ہوا شرعی فتو کل ہے۔جس پر بلاا ختلا ف تمام علاءاحناف سلف صالحین نے نہ صرف عمل کیا بلکہ آ کند ونسلوں تک پہنچانے کیلئے قر فابعد قرب اپنی اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے کیکن مخالطہ وینے والوں کو یہ جواب دینے کی صلاحیت عوام میں نہیں ہے کہ ہم کو اُن كاساتهد ينالازم ہے جوامام ابوصنيفہ كے مطابق تبليغ كرر ہے ہيں اور جملہ سلف صالحين ک روش پرچل رہے ہیں۔ عوام کی سادگ سے ناجائز فائیدہ أشا كر حقیق علاء كرام ومبلغین اسلام کی تبلیغی کاوشوں کونا کام کرنے کیلئے اُٹییں ہے مسائل بیان کرنے والے بریلوی کیکر دیوبندی اکثریت کے ماحول میں بدنام کرنے کی ایسی بی مثال ہے جیسے ڈ بہ پیروں کا جھتے اپنے خلاف تبلیغ کرنے والے حقیقی علاء کو دیو بندی کہکر پر پلوی ا کشریت کے ماحول میں بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔جس کی حقیقت نامجھ عوام کو مغالطه دینے اور اشتباہ میں ڈالنے کے سوااور پھوٹیں ہوتی ۔ اس فتم مغالطہ دیکرعوام کو مگراہ کرنے کیساتھ خودایئے آپ کو بھی آلودۂ معصیت کرنے والے حضرات کواللہ

تغالی کو حاضر و نا ظر جان کرسو چنا جا ہے اور اپنے اس کردار کا خودمحا سبرکرنا جا ہیئے کہ حضرت امام ابو حذیفہ کی طرف پشت کر کے اشرف علی تھا ٹوی کیطرف مندکرنا کہاں کا انصاف ہے؟ امام ابو پوسف وحمر جیسے مسلّمہ پیشوایان اسلام کے فتو وُں کو چھوڑ کر اُن کے مقابلہ میں فآوی و یوبند یا فآوی رشید پیجیسی غیرمعیاری کتابوں پڑگل کرنے کا کیا آئے ہے قبل تک غیر متمازے وستفقہ چلے آئے والے مسئلہ سے انحراف کر کے اِن غیر معیاری اور متنازعہ کتابوں ٹیں کہسی ہوئی بدعت کوسینہ سے لگانے کی کیا گھجاکش ہے؟ اِس موضوع پر میں جب بھی سوچنا ہوں تو میری جیرت کی انتہا ہوتی ہے کہ نورالا بیشاح ے لیکر مالائیڈ مند تک ، کنزالد قائق ہے لیکر و قابیة الروایة اور شرح الوقابیة تک ،متون ہے لیکر شروح تک ،شروح حدیث ہے لیکر کتب فٹاوٹی تک اور فقہ حنی کی ورسیات سے کیکر مبوطات تک سینکٹر وں کتابوں میں نہ ہب حنفی کے اس متواتر الثبوت مسئلہ کو یز ہے اور پڑھانے کے باوجودوقتِ عمل اُس کی طرف محض اس وجہ سے پشت کرنا کہ بیہ فآوی دیو بند کے مطابق نہیں ہے تعصب کی انتہا ونہیں تواور کیا ہے؟ اے کہتے ہیں قدیم سے کٹ کرجد بدکوا پنانا ،مسلمہ سے انحراف کر کے متناز عدکو پیشوا بنانا اورمعیاری کوچھوڑ کر غیرمعیاری کو گلے کا ہاراور مانتھ کا جومر بنانا جس کا انجام معکوس العملي كرسواا وركي ويسل إلى الله الهادي إلَى سبيل الرشاد.

#### ایك اور مفالطه كا جواب:

بعض حضرات إس سلسله مين تسويت الصفوف كابها نه بنا كرخود اشتباعى مين

جتلا ہونے کیسا تھ ووسروں کو بھی مفالط دیتے ہیں کہ صفوں کو برابر کرنے کی ہوئی اہمیت
ہے جس پڑھل اس کے بغیر نہیں ہوسکتا کہ شروع سے سب کھڑے ہوں۔ اس کا جواب
یہ ہے کہ یہ بات کلمۃ الحق اویسد بھا الباطل سے مختلف ٹییں ہے بینی صفوں کو برابر
کرنے کی اہمیت کا سنلہ پٹی جگہ اٹل ہے جس سے کسی کوا تکارٹیس ہوسکتا لگن اسکا بہانہ بنا
کر تبل از وقت کھڑے ہونے کو تروی کو بنا باطل محض ، اپنے پید سے سنلہ گھڑتے اور
التہاس الحق بالباطل کرنے کے سوا او ریکھ ٹین ہے گذشتہ صفحات میں موطا امام محمہ
شریف کے حوالہ سے نہ ہب جنی کے مطابق ہم اسکا وقت بتا بچے ہیں کہ حضرت امام محمہ
شریف کے حوالہ سے نہ ہب جنی کے مطابق ہم اسکا وقت بتا بچے ہیں کہ حضرت امام محمہ
نے جنی نہ ہب کے مطابق اسکا جووفت بتایا ہے وہ حتی علی الفلاح کے بعد ہے اُن

"ينبغى للقوم إذًا قال الموَّذِّنُ حَىٌّ على الفلاح ان يقوموا إلَى الصانوة فيصفّوا ويسُّؤوا الصفوف"

موطاله م محرمطبوع کتبہ علیہ الا ہورسفیہ ۱۸ محرمطبوع کتبہ علیہ الا ہورسفیہ ۱۸ محرمطبوع کتبہ علیہ الا ہورسفیہ ۱۸ محب ان غربی کتابوں میں دیگر عبادات کیلئے جدا جدااو قات بتائے کیلر ح بی صفوں کو ہرا ہر کرئے کا بھی وقت بتایا جا چکا ہے کہ شکل غرب کے مطابق جی علی الصاوی کے بعداسکا وقت شروع ہوتا ہے تو ان تقریبات کی موجودگی میں اپنی طرف ہے تیاس کے بعداسکا وقت شروع ہوتا ہے تو ان تقریبات کی موجودگی میں اپنی طرف ہے تیاس ترائی کرنے کا کیا جواز ہے ،مقررہ اوقات تبدیل کرنے کا کیا تنگ ہے اور غربی تحدیدات کو منظ کر کے ایک کا وقت دوسرے کو دینے کی کیا گنجائش ہوسکتی ہے اگر شواہ مخواہ ان تحدیدات ندمین کے بی ویس پشت ڈال کر اُن کے مقابلہ میں اپنی رائے کو واشل مخواہ ان تحدیدات ندمین کے بی کیا گنجائش ہوسکتی کے واشل

اسلام كرنا بي تو پيرائي ا پكومقلد كبلانے كاكيا جواز باتى رہنا بي ندہب حنى ك میر و کار کہلانے کا کیاحق ہے ادھا تیتر ادھا بٹیر نینے کے اِس دوغلا پن کوچھوڑ کرخود کوغیر مقلّد کیوں نہیں کہتے تا کہ اتحاد بین اسلمین کی خاطر کسی کو اُن کے خلاف آ واز اُٹھائے کی بھی مختیائش ہاتی ندر ہے۔اور بیاکہنا کیشر وع سے کھڑے ہوئے بغیر صفوں کو برابر کرنا ممکن نہیں ہے خلاف واقعہ اور جھوٹ ہے کیونکہ ہما راعملی تجربہ ہے کہ لوگوں کوصف بندی کیلئے کھڑے ہوئے اور صفوں کو برابر کرنے کیلئے جدا جدا او قات کی تبلیغ کرے اُسکے مطابق تربیت دینے پر دو بوی آسانی کیاتھ أس پر عمل كر ليتے ہیں۔ ہم نے بر بھی ویکھا ہے کہ جن امامان مساجد نے اپنے مقتدیوں کو اِس سلسلہ میں تعلیم وتربیت ویکر تیار کیا ہوا ہے وہ حی علی الصلوٰۃ کے بعد کھڑے ہوکر آنا فا ناصفوں کو برابر کر سے تکبیر اُولی کو بھی یا لیتے ہیں جکہ شروع ہے کو ہے ہونے والے بے تربیت اس تمام دورانیے میں بھی صفوں کو برابر نہیں کر سکتے ہیں وہ تو اپنی بے علمی و بے تر بیتی کیوجہ ہے تسویۃ الصفوف کے بےموسم جذبہ سے سرشار ہوکرمجد کے نقش ونگار و ماحول پرنظریں دوڑاتے ہوئے تسوية الصفوف والى سنت يرحمل كرنے سے محروم رہنے كيما تھ حى على الصافي كركنے ہونے کے آواب واستحباب سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔

الغرض جس بہانہ ہے اِس نہ ہی تھم کی خلاف ورزی کرتے ہیں اُس پر بھی پوری طرح عمل اُنہیں نصیب نہیں ہوتا انجام کارنہ اِدھر کے دہے نہ اُدھر کے رہے۔ عذر انگ اور اُس کا جواب:۔

بعض صرات کو اس سلسلہ میں بیاغذر پیش کرتے ہوئے بھی سُنا گیا ہے کہ تی

على السلوة سے پہلے صف بندى كيليے كمڑے ہونے كا رواج اگر چرند جب حتى ك خلاف ہے کئن علماء کی اکثریت چونکہ اسی پر روا دواں ہے۔ جس وجہ سے ہم بھی اس کے خلاف نبیں کر کتے ہیں کیونکہ اسکی مخالفت کرنے میں سلمانوں کے مابین اختلاف پیدا ہوتا ہےاور تفریق کلمۃ المسلمین کےسب بننے والے ہرعمل سے بچنا ضروری ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات غذر لنگ کے سواکوئی حیثیت نہیں رکھتی اِس میں تغریق کلمة المسلمین اوراختلاف پیدا کرنے کی کونی بات بے بیرسوال تب پیدا ہوتا اگر ملانوں کی جماعت پہلے ہے صراط متقیم پڑھل کرتی چلی آر بی ہوتو اُ کی ایا گھت وا تفاق على الحق كوتو ز نے كيليے أن كى صغول بين سوراخ بيدا كرنے يا أن كاشيراز ومنتشر كرنے كيلي خلاف حن جديد عقيده وعمل كى تبليغ شروع كيوائ ياكوكى بدعت ايجاد كيائے يهان پر ايمانيس بے كيونكد إن مكوں ميں نمازي كليم حقى المذہب بين اور غد ب حنی کے جملہ امامان غد ب وجمبتدین کا اجماع ہے کہ جی علی الصلوة سے پہلے کھڑے ہونے میں ترک متحب وخلاف اوب ہے۔ایسے میں امامان مساجد واصحاب محراب وممبر حضرات پرفرض مین بنآ ہے کہ وہ غد ہب حقٰ کے بیر و کا رکہلائے والے موام الناس كو إس كم متعلق تبليغ كرك مجهائ صف بندى كيلية كمر ، موفى كيلية اور صفول کو برابر کرنے کیلیے جوجدا جدا او قات نہ ہب حنفی کے مطابق کتا بوں میں بتائے مے بیں اُن کی اُنہیں تعلیم وڑ بیت و یکرعمل کیلئے تیار کریں۔

امامان مساجد وخطباء کی ذمہ داری تحض نماز پڑھانا اور تقریر کرے محراب وممبر کرمانا ہی نہیں ہے بلکہ بانی اسلام رحمت عالم اللے کے کا تعلیمات و ہدایات کے مطابق ہرامام مجد و ہرامام جو سے نہ ہبی فرائفن میں شامل ہے کہ اپنے مقتد ہوں کو نماز کی صحت ا وسم می شرا تط و آ واب سیکھانے کیسا تھ ساتھ ا ذان وا قامت اور تسویۃ الصفوف، صف بندی کیلئے کھڑے ہونے اور صفوں کو ہرا ہر کرنے کیلئے مقرر وا وقات کی بھی انہیں تعلیم و تربیت و میکر عمل کیلئے تیار کریں اور آ واب بتا کر خلاف آ واب حرکات ہے بچنے ک انہیں تبلغ کریں ۔ جیے مرفوع حدیث میں اللہ کے جبیب رحمت عالم تابیقے نے ارشاو فرمایا ہے ؟

"ألا مَامُ حَسَامِن" ليبنى برمجد كاامام الهيئة مقتديوں كى نمازوں كا ضامن بين برمجد كاامام الهيئة مقتديوں كى نمازوں كا ضامن بين برمجد كاامام اله قان واجابت الموون ركين جب حفى المد بب كهلانے والے امامان مساجد نے نمازوں سے متعلقہ اپنى إن ذمه واريوں كو ترك كيا أس وقت سے نمازوں كة واب ومستجبات ،سنن وشرائط وغيره احكام كام سے بھى محروم ہونے گئے ہيں نيزيد كو الله تقالى نے بھى مجازات اعمال كے عادلانہ نظام قدرت كے مطابق تبلغ كے نام پر خالص جابلوں كو أن پر مسلط كيا ہے جو عادلانہ نظام قدرت كے مطابق تبلغ كے نام پر خالص جابلوں كو أن پر مسلط كيا ہے جو مختلف حيلوں ، بہانوں سے أنهيں شهر به شهر ، گاؤں بيگاؤں استر بدوش گھو ماتے بھيراتے وسے بل

جائے تجب ہے کہ امام ومقندی سب اپنے اپکونہ ہب حنی کے مقلد وتنع کہتے ہوئے بھی محض جہالت کیوجہ ہے اُس کے خلاف عمل کر دہے ہیں تو ایسے میں اگر کوئی اہل علم اُنہیں سمجھائے ، اِس فلطی پر اُنہیں حبیہ کریں اور اپنے امام کی مخالفت نہ کرنے کی اُنہیں تبلیغ کریں تو اس میں اختلاف مین المسلمین پیدا کرنے کی کوئی بات ہے اگر ایس تبلغ افتراق بین المسلمین کی حرام کاری کے زمرہ میں آتی ہوتو پھر تبلغ نام کی کوئی چیز جائز نہیں ہوسکتی کیونکہ شریعت کی زبان میں تبلغ آسے کہتے جیں کہ جہالت کے خلاف علم کی روشنی پھیلائی جائے خلاف ند ہب کا موں سے منع اور ند ہبی احکام پر عمل کرنے کی تلقین کر کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام ویا جائے جیسے اللہ کے حبیب بانی اسلام رحمت عالم عظیم نے مرفوع حدیث میں ارشاوفر بایا !

"مَن رَائ مِنكُم مُنكُراً فَليغيره بيده فان لم يستطيع فبلسانه فان لم يستطيع فبلسانه فان لم يستطيع فبلسانه فان لم يستطيع فبلسانه فان لم يستطيع فبقلبه و ذالك اضعف الايمان" يعن اگرتم بي ركا كرا مي من من من من اگراياني كرمك تو من من من من اگراياني كرمك تو يحرز بان من كري اگرايان تو يحرز بان من كري اي اي اي اگرنيس كرمك تو يحرول بي أب يُرول بي أب يُراجائي اور بيايان كرور ترين را تي كراجائي اگرنيس كرمك تو يحرول بي أب الامر بالمعروف.

امام ومقتری دونوں ایک ہی شرب کے مقلد و پروکار ہوتے ہوئے بھی عمل اسے خلاف کریں تو اس ہے بوئ جہالت اور کیا ہوگا ، اپنے امام کے شرب کے خلاف خواہش نفس کی پیروی کرنا امر منکر نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا اور فیر شربی روش کے خلاف خواہش نفس کی پیروی کرنا امر منکر نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا اور فیر شربی روش کے خلاف تی گئر کے باطل کے ہاتھ مضبوط کرنے کی بیروش کے فئر رنگ نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا ایسے ہی حضرات کے متعلق فاوی در الخار میں فر مایا ہے ؟ "والفتیا بالقول الموجوح جھل و خوق لیلاجماع و اَنَّ المحکم الملقق باطلُ بالاجماع و اِنَّ المحکم الملقق باطلُ بالاجماع و اِنَّ المحمل باطلُ اتفاقا و هو السمحتار فی المذهب" یعنی خلاف ندیب باتوں پڑل کرنے کیلے فتو کی دینا جہل السمحتار فی المذهب" یعنی خلاف ندیب باتوں پڑل کرنے کیلے فتو کی دینا جہل

محض ہونے کیساتھ اجماع امت کی بھی مخالفت ہے اور اپنی من پیند باتوں کیلئے جواز ڈھونڈ ھتے ہوئے اِ دھر اُ دھر کے بہانہ وغذر تلاش کرنا باجہاع الامت باطل ہے اور کسی ایک ندجب کی تفلید کر کے اُس پڑھل کرنے کے بعد کسی مسئلہ میں اُسکی مخالفت کرنے کی روش بھی یا جماع الامت باطل ہونے کا قول مخار نی المذہب ہے ملاحظہ ہوا فناوی درالخنّارعلی هامش قمّاً وی الطحطا وی جلدا ول صفحه ۵ مطبوعه میروت'

ایک کچ فنجی اوراس کا جواب: \_

بعض حضرات کو اِس مسئلہ کے حوالہ سے اپنی غفلت و کیج عملی کا پیتہ چلنے کے بعداصلاح احوال کرنے کی بجائے یہ کہتے ہوئے بھی شنا گیا ہے کہ حضرت سعید ابن المسيب نے شروع سے کھڑے ہونے کو واجب کہا ہے لبندا ہم أن كے مطابق ايسا کرتے ہیں کیونکہ وہ اسحاب نداجب امامول سے مقدم ہونے اور زیا دو صحابہ کرام کی صحبت کو یائے کیوجہ سے امام ابوطنیفہ کے مقابلہ میں زیادہ قابل عمل ہیں!

اسكاجواب بيب كدبياتوجيد شصرف مفالط بب بلكد مسئلة تقليد بمفهوم تقليداور تھلیدشری کیلئے اسلامی معیار کو نہ بھنے کی وجہ سے پیدا ہوئے والی بے حقیقت اشتہا ہ ہے کیونکہ تفلید شرعی کیلئے ضروری نہیں ہے کہ جسکی تفلید کیائے وہ سب سے متقدم ہویا تمام حتقد مین سے افضل ہو، صحابی ہو، صحابہ کرام کا شاگر د ہو یا کثیر الصحب ہوٹہیں ایسا کوئی تصوراسلام میں نہیں ہے جگہ تقلید شری یا تقلید شخصی کیلئے شری معیار صرف اتنا ہے کہ غیر منصوصی مسائل میں جس صاحب اجتهاؤامام کےمصیب فی الاجتها دہونے کا غالب گمان ہوائس پراعتا وکر کے اُس کے جملہ اجتہا دی اقوال پرعملہ کیا جائے۔اورا یک بار

آس پراعتا دکرے اُس کے مطابق عمل کرنے کے بعد اُسکے مقابلہ میں کسی دوسرے مجتبد کقول پڑھل کرنا باطل ونا جائز قرار پاتا ہے۔ جیسے نتا وی درالختار میں ہے ؟

"والسوجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقا وهو المعتار في المدّهب" "قاوي درالخارعلى هامش قاوي طحطاوي على الدرالخارجلداول سخر ٥٠ هي المدرالخارجلداول سخر ٥٠ هي المحارت كي تشريح كرت بوئ طحطاوي في الكلاب ؟

"إِنَّ المتقليد عبارة عن الاحد بقول امام مع بقائده على مدهبد" يعنى تقليد عبارة عن الاحد بقول امام كون بجائب جان كراسك مدهبدد " يعنى تقليد محل كامطلب بيرب كى كى ايك امام كون بجائب جان كراسك فد مب بيرقائم رجة موك اسكة ول يرحمل كياجائدا سكة بعد لكها ب

"لا يسجوز تقليد ما ذاد على الواحد" لين ايك سازياده المول كى تشيد كرنا جائز نبيل بتحرير الاصول امام ابن هام كى شرح (الترير والتجير) جلد سوم صفحه ٣٥ ميں ہے ؟

"اذا تعارض قولا مجتهدين يجبُ النَحَرَى فيهما فَإذا وقَعَ فِي قَلْمِهُ أَنَّ الصَوَابَ احَدُهُما يَجِبُ العَمَلُ به وإذًا عَمِلَ به ليس له أن يَعمَلَ بالآخو إلَّا إذا ظَهَرَ خطاءُ الآولِ" ليمن جُهَدَين كرام كما بين المثلالي يَعمَلُ بالآخو إلَّا إذا ظَهَرَ خطاءُ الآولِ" ليمن جُهَدَين كرام كما بين المثلالي مسائل كاحكام جب ايك دوسرے كم متشاد ہوتو مقلد كوفور وقركركرتے كے بعد أن مين سے كمى ايك كوش بجائب ہوئے كا عالب كمان كرك أس كى تقليد كرتے كے بعد أن يكى خطائى يرمطلع ہوئے بغيراً سكى خالفت كرنا جائز نيس ہے۔

قاصى بيضاوى التوفي هما ه ع منهاج الاصول الىعلم الاصول كى شرح

نہایت النول فی شرح منہاج الوصول بیں اہام جمال الدین الاسنوی التوفی سے ہے ما سلسلہ نے اس شرح کے افتا می حصہ بیں بینی جہاں پر بیٹم ہور ہی ہے وہی پر اس سلسلہ بیں جو آخری فیصلہ تکھا ہے اُس کے الفاظ بیر ہیں ؟

"يتعين تقليد الائمة الاربعة دون غيرهم لان مذاهب الاربعة قمد انتشرت وتحلِمَ تقييدُ مطلقِها وتخصيصُ عامِها ونشَرت فروعُها بنحلاف مذهب غيرهم فكرضي الله عنهم وأرضاهم وحشرنا في زُ مرَتِهِم إِنَّهُ رحيم و دود" يَعِيٰ عام ملانوں رِصرف امّدار بعد مِن سے كى ايك کی تغلید معین طور پر لا زم ہے اُن سے پہلے کے جمجندین میں ہے کی کی تغلید کرنا اس وجہ ے ناجائز ہے کہ اُن کے مذاہب دنیا میں تھلے نہیں بلکدان تک محدودر ہے اور اُن کے مطلق وعام اقوال کی تضیید و خصیص اور اُن کے جزئیات وفروع کی تشریح بھی نہیں ہو گی اِس کئے وہ قابل عمل بھی نہیں رہے۔ بخلاف موجودہ نداجب اربعہ کے کہ بیہ جاروں کے جاروں دنیا میں پھیل گئے اور اُن کے بتائے ہوئے مطلق وعام مسائل کی قیو دات ومواقع شخصیص کی تشریح ہونے کیساتھ اُن کے جزئیات وفروعات بھی مُدّ ون ہوکر دنیا میں پھیل چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہے ہم دست بدعا ہیں کہ وہ اِن سے راضی ہوجائے اور ان سب کوہم سے راضی کریں اور آخرت میں ہمیں ان کی جماعت میں اُٹھائے ب شک وہ اپنے بندوں پرزیا دہ رحم فر مانے اور محبت فرمانے والا ہے۔

محقق على الاطلاق امام ابن جام التونى المديد في بحى تحرير الاصول كا اختام تقريباً ايسے بى الفاظ ومضمون پركيا ہے جنہيں اپنى اس عظيم كتاب أصول كا تحمله

"تكمة نقل الامامُ اجماعَ المحقِقين على منع العوام من تـقـليـد اعيـان الصحابة بل من بعدهم الَّذِين سبروا ووضعوا ودوَّ نُوا وعلني هذا ما ذَكَرَ بعض المتَّاخرِين منعَ تقليد غيرِ الاربعةِ لِانضِبَّاطِ هم إلى الآن لانقراض ا تباعِهم هُوضَحِيح" لِينْ مَلَدُتْلَيْدُكَا ٱ خُرى كَلَمُدَامَام برحان الدين كاس فيصله يركرنا عيابتنا مول جوانبول في كباب كه عوام كوسريرة ورده مجتد صحابہ کرام کے اُن اتوال کی تغلید کرنے ہے منع کرنا جاہے جوائمہ اربعہ کے اقوال کے خلاف بیں بلکہ اُن کے بعد والے اُن جمتِدین کے اقوال کی تظیید کرنے کی اُنہیں تبلغ كرنا عابي جنهول في مسائل كى جِعان بين كى جِي اور جزئيات كالتخراج كيلية اصول وقواعد وضع کرنے کیاتھ انہیں کتابی شکل میں مدوّن کیا ہے اور چوتھی صدی ہجری کے بعدوا لےمتا خرین علماء کرام نے یہ جو کہا ہے کہ عوام کو نہ ہب اربعہ کے علاوہ سمی اور کی تقلید کرنے ہے منع کرنا جا ہے کیونکہ تقلید شخص کیلئے ضروری ہے کہ جس کی تقلید کیجائے اُسکا ند ہب کتا بی شکل میں مُد وّ ن ہوا ہوا وراُسکے بتائے ہوئے مطلق وعام مسائل کی قیووات ومواقع تخصیص کی تشریح کی گئی ہو بیدمعیار نداہب اربعہ کے علاوہ اور کی میں میں پایا جاتا گیونکہ ان جاروں کے سواباتی سب کے مجعین بھی وفت کے گذرنے کیساتھ ساتھ ختم ہو بچکے ہیں ۔ توبیقول بھی امام برھان الدین کے اس فیصلہ کے مطابق ہی واضح ہے جس میں اُنہوں نے ائتدار بعد کے سوائمی اور مجتبد کی تطلید

کرنے کونا جائز قرار دیا ہے اب نقباء کرام اور علاء اصول کی اِن تقریحات کی روشنی میں حضرت معیدا بن المسیب کے فرکورہ قول یا اُن کے ذاتی اجتباد کی تقلید میں ا قامت کے شروع سے بن کھڑے ہوئے کو واجب بتائے والے حضرات کا بیر کروار وو حالتوں سے خالی نیس ہے۔

ا: \_اول بيركدوه اسيند المحوجس امام كاستلدكهالات بين أسك فدب كا غاط اور خلاف حقيقت موتى بوكى بوكى \_

۲: - دوم برکہ با دلیل شری ایسا کررہے ہیں اس مانوۃ الخلوک پہلی صورت علی ان معترات پر بیر فرض بنآ ہے کہ اُس دلیل کو دنیا کے سامنے طا ہر کرکے ند ہب حقی کے حصید ن کوعلی الاعلان فلطی ہے بچانے کی تبلیغ کرے کیونکہ حضرت امام ابو صنیفہ کے قول "اذا صبح الحدیث فہو مذھبی" کا تقاضا بھی کہی ہے۔

اوردومری صورت بین تقلید شخصی کے حوالہ سے جملہ فقتها عرام اورکل ندا ہب چیتا ہیں کے اس متفقہ فیصلہ کی خلاف ورزی کر کے ارتکاب بدعت کے جرم سے پہتا ان پر فرض بنرا ہے کیونکہ کل ندا ہب فقتها عرام کے متنفقہ فیصلوں سے عدول کرنا خود کو بدعت بین جلا کرنے کے سوااور پچی فیس ہے جس سے پہتا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اِن محترات کا ظاہری حال بتارہا ہے کہ یہ اِن دونوں بیس سے کی ایک کے مطابق بھی تبلیغ محترات کا ظاہری حال بتارہا ہے کہ یہ اِن دونوں بیس سے کی ایک کے مطابق بھی تبلیغ کرنے کے جرات فیس کر سکتے جی ایس میں ان کی طرف سے پیش کئے جانے والے یہ اشتیاہ فد ہب حقی کے جیروکار توام کو دعو کہ دینے ، اند جرے بین رکھے اور غیر حقیق راہ پہلے طانے کی گئے روی کے علاوہ اور پچھ فیس ہے۔

#### ایك اور اشتباه کا جواب:

بعض حضرات کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا گیا ہے کہ بوقت ضرورت دوسرے ند ہب کے مطابق فتو ئی صا در کرنا جائز ہوتا ہے ای اصول کے مطابق ند ہب حنی کے بیرو کا رحضرات کی اکثریت حضرت سعیدا بن المسیب جیسے جلیل القدر تا بھی کے ند ہب کے مطابق ایسا کرتی ہے۔

اسکا جواب ہے ہے کہ بیاشتہاہ بھی اشتہاہ برائے اشتہاہ یا اشتہاہ برائے مفاکلہ

کے سوا پھینیں ہے اسلے کہ اولاقو بیا صول پہانچر منطبق بی نہیں ہوتا کیونکہ ایسی تاگزیر
ضرورت یہاں پرنہیں ہے جبکہ اِس اصول پر عمل کرنے کے مصارف وکل صرف وہی
چند مقامات ہوتے ہیں جہاں پراپنے امام قد ہب کیمطابق عمل کرناممکن نہ ہو تکے ، یا کسی
فساد کو متلزم ہوتا ہو یا اپنے امام فد جب کی کتب مدونہ میں کوئی راہنمائی ہی موجود نہ ہو
ان سب کی تفصیل فقد حتی کی کتابوں میں تمثیلی جز کیات کی شکل میں موجود ہے لیکن یہاں
پر قطعا کوئی ایک صورت بھی الی موجود تربیں ہے تو پھر بلا وجہ فد ہب سے عدول کرنے کا
کیا تنگ ہے؟

ٹانیا ہیر کہ ندکورہ نتیوں ناگز برضرورتوں میں سے کسی ایک کی بنیاو پر فتو کی صادر کرنے کا مطلب بھی وہی ہے جو تقلید شخصی کے منہوم کی وضاحت سے متعلق ہم بیان کر چکے ہیں کہ ندا ہب اربعہ میں سے کسی ایک پر ہوجو مدون ہو چکے ہیں جو تواتر کیسا تھے با شک وشبہ ہم تک پہنچ ہیں جنگے تبعین و نیا میں پھیلے ہوئے ہیں جنگی تشریح و تو جنج مستقل با شک وشبہ ہم تک پہنچ ہیں جنگے تبعین و نیا میں پھیلے ہوئے ہیں جنگی تشریح و تو جنج مستقل ندائی و کتابی شکل میں موجود ہے جبکہ یہاں پر اشتیاہ پیدا کرنے والوں کے ہاتھ خالی

جیں ورندا یک سعیدا بن المسیب نہیں بلکدائن کے علاوہ اور پھی کافی تا بھین ایسے صاحب
اجتہا دوصاحب فدا ہب گذرے ہیں جنگے اقوال و فدا ہب غیر بدون بتبعین غیر موجود
اور ہم کک حَنیجے میں نقل غیر متواتر وغیر بیٹنی ہونے کی بناء پر اُن کی طرف منسوب شدہ
ان روایات پر فتو کی صادر کرنے کو کس نے بھی جائز نہیں سمجھا بلکہ صحابہ کرام میں بھی جن
اصحاب اجتہا دوصاحب فدا ہب کیلر ف منسوب شدہ روایات ان فدا ہب بدونہ کے
طلاف جیں اُن پر کمل کرنے کو بھی کسی نے جائز نہیں سمجھا مثال کے طور مدید متورہ کے
د ہے والے صحابہ کرام و تا بعین ا قامت کے الفاظ کو ایک ایک بار پر دھا کرتے ہے جیسے
موطا امام کی ای فہ کورہ صدیث کے اول حصہ بیں ہے؛

"فقال لم يُسلفنى فى النداء والاقامة الله ما ادرك الناس عليه هاما الاقامة فانها لا تشى و ذالك الله ي يدل عليه اهل العلم عليه فامًا الاقامة فانها لا تشى و ذالك الله ي يدل عليه اهل العلم بلدنا" يعنى اذان كوافاذي سيابيوان مجيراوراخرى بليل كورواج تفا أسك قلف الفاظ ودود وبارجبدا قامت كالفاظ كوايك ايك بار پرض كاجورواج تفا أسك قلف سيم متعلق بو يتح مح سوال كي جواب بين مصرت امام ما لك في فرمايا كراس سلمله يمن الله مديد كاموال كي جواب بين مصرت امام ما لك في فرمايا كراس سلمله يمن الله مديد كاموال كي جواب بين مصرت امام ما لك في فرمايا كراس سلمه يمن الله مديد كاموال كي جواب بين مصرت امام ما لك في فرمايا كراس سلمه الله عنه الله مديد كاموال كي جواب بين محرت امام عا لك في فرمايا كراس سلمه الله مديد كامل محاب وتا بعين كوايها عي كرت و يكما به كروه اذان كام فاط دود وباراورا تا منت كوايك ايك بار يرج هنة آك جن ب

ای طرح بخاری وسلم کی می حدیثوں کے مطابق کافی سے زیادہ جمہتدین سحابہ وتا بعین کرام بدن سے خون بہنے کو ناقص وضو ونیں بچھتے تھے کیا حنی الرز ہب ائر دین وسلف صالحین میں ہے کسی نے امام ابو صنیفہ کے اجتہا دکے برعکس ان اجتہا دی ندا ہب سحا ہدوتا بعین پرعمل کرنے کو جائز سمجھا ہے؟ جب ایسی کو کی مثال موجود نہیں ہے تو پھر پیش نظر مسئلہ میں باغی خفی بننے کا کیا جواز ہے؟

#### ایك اور اشتباه کا جواب:

اس سلسلہ بیں پھوا پسے امامان مساجد واصحاب محراب و مجر ہم نے و کیھے ہیں جو اصل مسئلہ کو بھے ہیں اور حنی فد جب کے ہیر و کار ہونے کے تا طے اس پر عمل بھی کرتا چاہتے ہیں آئین اس حوالہ ہے کر دو پیش پیسلی ہوئی جا ہلانہ با دخالف کا مقابلہ نہیں کر سے ہیں ۔ تبلغ کر کے آئین اطمینان نہیں ولا سے ہیں اور جہالت کے گھڑے سے نکال کر آئین فد جب کے آجالا ہیں نہیں لا سے ہیں تو اپنی عاجزی ونا تو انی کو وجہ جو از بنا کر کہتے ہیں کہ جب اکثریت کو مجھا کر ہم راہ راست پر نہیں لا سے ہیں تو ان کی مخالفت کیوں کریں جب کہ تا افت کرنے ہیں اپنا ہی نقصان ہے کہ اکثریت کی نگاہ ہیں آ دمی جدید مسئلہ کا وائی مشہور ہو کر بدنا م ہوجاتا ہے۔ ایسے ہیں اکثریت کا ساتھ و سے بی تی عام از کم خاموثی اختیار کیجائے۔

اسکا جواب میہ ہے کہ ان حضرات کا میہ بہانہ اُن کی بےعلمی ، اسلامی تبلیغ کی فرضیت واجمیت سے خفلت اور برزولی کا نتیجہ ہے کہ اصل مسئلہ کو بیجھنے کے باوجو واسکی تبلیغ کرنے کی جرات نہیں کر پانے اور نہ جب حنفی کے دعو بداروں کو اُن کے اپنے امام کا قول و نہ جب و یکھا کر قائل کرنے کی جمت نہیں کر کتے اور اُن کوخو و اُن بی کے امام کی پھیلائی ہوئی روشن و یکھا کر تقالیہ شخص کے منافی عمل سے اگاہ کرنے کی شرعی مسئولیت

ے محروم ہو کرخاموثی اختیار کرنا اُن کے منصب بذہبی سے ہرگزمیل نہیں کھا تا اور اِن کا بیرکردار بانی اسلام رحمت عالم اللہ کے کے فرمان ؟

''الامهام ضامن ''لعِن ائر مهاجدان مقتد يوں كى نمازوں كے ضامن ہیں کدا نہیں نماز وں کے متعلقہ مسائل کی تبلیغ وتر بیت ویں مقتلو 3 شریف صفحہ ٦٥ کتا ب الصلوّة ، فصل الا ذان كي بهي منافي بي كيونكه الله كرسول بإني اسلام رحمت عالم ﷺ نے اس حدیث میں امامان مساجد کواپنے مقتدیون کے نماز وں کا ضامن قرار دیا ہے جس سے عُمِدہ براء ہونے کی واحد صورت بھی ہے کہ وہ مسائل وا داب صلوۃ سے نہ صرف اُنہیں اگاہ کریں بلکہ شرا دَط وار کان، واجبات وستحبات کی تبلیغ کرنے کیساتھ نماز کے نساد و مکروہ اور خلاف اواب اعمال وحر کات ہے بھی بچنے کی اُنہیں تعلیم ویں ککن مسلمانوں کی بدشمتی ہے کہ امامان مساجد واصحاب محراب وممبر حضرات کی غالب اکثریت لواز مات محراب وممبر کے حوالہ ہے اپنی اِن فرمہ دار یوں ہے عافل ہے اس سلسله میں جارا ذاتی تجربه ومشاہدہ میہ ہے کہ امامان مساجد اپنی ذ مدداری کونمازوں کی ا مت کرانے تک محدود سجھ رکھا ہے جبکہ مقررین مبلیغین کا اندازییان عوام کوخوش كرنے كيليج أن كے نفسيات كے مطابق ہونے كے سوااور پي نہيں ہے ايسے بيس عوام كو أن كى نمازوں، اجمّاعى عبادات اور معاشى ومعاشرتى مسائل وا حكام كى غهبى رہنما كى كرف والكون مول 2؟ فالى الله المشتكى

### ایك اور مفالطه کا جواب:،

اس مئلہ سے متعلق انجانے میں خلاف ندہب اقامت کے شروع سے ہی

کھڑے ہونے والے پھوالمان مساجد و خطباء کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا گیا ہے کہ فقہ خفی
کی کتابوں میں موجود اس مسئلہ سے مراد بیٹیں ہے کہ اقامت کے شروع سے بی کھڑا
ہونا خفی ند ہب میں خلاف مستحب ہے بلکہ اس سے مراد بیہ ہے کہ امام پر لا زم ہے کہ
اقامت شکر مصلی پر آ جائے یہ حضرات اپنے اس موقف پر فناوی وارالعلوم و یو بنداور
فناوی رشید ہی سے استدلال کرتے ہیں کہ اُس میں ایسای کھا ہوا ہے۔

إسكاجواب بيه ب كرجس فخف كا دماغ درست بوگا اورعر بي عبارات كو بجه كر یز ہے کی ذرہ برابر صلاحیت ہوگی یا فقہ حنی کی کتابوں کیساتھ پھے مناسبت ہوگی تو وہ ایسی مهمل بات مجھی منہ سے نہیں تکال سکا۔ جائے تعجب ہے کہ فقہاء اصناف نے تو قماز ہا جماعت کے مستخبات وا داب کا مستقل عنوان قائم کرے اُس کے تحت دیگر مستخبات کی طرح ہی جی علی الفلاح پر کھڑے ہونے کو بھی ذکر کیا ہے۔مشتی ممونداز خرواری تئوم الايساركى اس عمارت ير"وَلها آدابُ نظرةُ إلى مؤضع سجودِه حال قيامه وامساكُ فـمِـه عند التشاؤب واخراجُ كفيَّةُ من كميه عند التكبيرِ ودَّفع السُّعَالِ ما ستطاع والقِيامُ حين قيل حيٌّ على الفلاح ان كان الامامُ بقرب المحراب والا فيقوم كُلُ صَفِ ينتهي إليه الايمامُ على الإظهر" برسرس نظر ڈالنے والاخف بھی بخو بی مجھ سکتا ہے کہ فقہاء کرام کی بیعبارت امام كومصلى يرآ في كا وقت بتافي كيلي فييل بلك فماز با بماعت كآ واب وستحبات بتائے کیلئے لائی گئی ہے بھی وجہ ہے کہ فقہ حنی کی اس ظاہر الروایت کی تشریح کرتے ہوئے کنز الدقائق اورنورالا بینیاح سے لیکر فیاوی درالحقار ، فیاوی عالمگیری ، البدائع

والسناكع اور فآوى شاى تك سب نے اسے نماز با جماعت كة واب وستحبات ك سلسلہ میں ہی مجھ کرأس کے مطابق تشریح کی بیں ایسے میں ان امان مساجد کی بیتو جید مجنون کی بوسے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی اوران حضرات کا فناوی وارالعلوم ویو بند سے استدلال كرنا بھى ايك ائد معے كا دوسرے اند معے كو پیشوا بنانے سے مختلف نہيں ہے میرے داتی تجربہ کے مطابق اس خلہ کے ملمانوں میں غیر ندہی باتوں کے مرة ج ہونے ،اسلاف کے تعش قدم سے مخرف ہونے اور اہل اسلام کے مابین فرجی اختلا فات وجھڑا بندیوں کی موجودہ روش کی اصل ذمہ دار قماً دیٰ دارالعلوم دیو بند، فماً و بن رشید به اورتقویه الایمان وتحذیر الناس جیسی کما بیس بیب تک اس تنم کی کما بیس وجود میں نہیں آئی تھیں تب تک مسلمانوں میں کوئی اختلاف تھا نہ نہ ہی جھڑے نہ و بویندی و بریلوی نداعتقادی فساد ندعملی بگاڑ خرابی بیبیار کے بعداب بھی اگر اِن كابول كو مطلح كابار مات كالمجموم بنانے والے حضرات اسے بى مكتبہ قلر كے مروحتى شناس مولانا عامر عثانی مرحوم مدیراعلی ما بهنامه بخلی دیو بند کے مشور و پڑمل کر کے ان سب کو چوراہے پر رکھ کرآ گ لگاویں اور اعلان کریں کہ اِن کے مندرجات اسلامی تغلیمات کے خلاف ہونے کی بناء پر آگ لگانے کے بی قابل تھے تو میں بیتین سے کہتا ہوں کد دیو بندی و ہر بلوی کے حوالہ ہے بنیا دی اختلاف عی ختم ہوجائیگا۔فریقین کے سجیدہ حضرات ایک دوسرے کے قریب آ جا کیں گے ایسے بیل غیر ضروری اور فروگی مسائل کوموضوع بحث بنا کرا ختلاف کی آگ سلگائے والے عَلَم وجبلاکی این اپ بى حوصله تكنى موكر ابلسنت وجهاعت حقى الهذبب كبلانے والے دونوں فريقوں ميں

حقیقی اتحاد ویگا گلت کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ ہم نے جب سے اِس اشتنباہ میں جٹلا محضرات کی اِس غیر حقیقی تو جید قاوئی رشید ہیدود یو بند کا حوالہ سنا تو دونوں کو دیکھا اول الذکر میں مطبوعہ دارالا شاعت اردو بازار کرا چی کے صفحہ ۱۸ پرسوال نمبر ۲۱۲ بعنوان امام کے مصلی پر آجانے کے وقت بجبیر شروع کی جائے یا اُسکی عدم موجودگی میں بھی جائز ہے؟ کے جواب میں بطور سوال گندم جواب چناں فتہاء اصناف کی فہ کورہ عیارت کونقل کیا گیا ہے اس کے سوال کا اِس عمادت کیسا تھوکوئی تعلق ہے شہر عمارت اُسکا جواب بن سحق کی تعلق ہے شہر عمارت اُسکا جواب بن سحق ہے ہے۔

میں بینین سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی بنجید وانسان جوفتہا واحتاف کی اِس مشہور عبارت کے اِس مشہور عبارت کے اِس مشاور عبارت کے ایس منظر سے وافق ہو بحالت سلامتی عنل وحواس اِسے پڑھے اور فقاوئی و یو بند کے ذکورہ حوالہ کے مطابق اُس میں ذکورہ سوال نمبر ۲۱۱ کے جواب کے طور پر اس سے اخذ کئے گئے مفہوم ومطلب پر غور کریں تو سوال گذم جواب چنہ کے سوا پہلے اور محصور نہیں کر ریگا کھوار زبان مین ایسے تی بے کل استدلال کو ژوگھکیری خورہ او فی کہتے ہیں ایسے تی بے کل استدلال کو ژوگھکیری خورہ او فی کہتے ہیں ایسی نہیں مغرب میں تو بیانی کی کو کر ممکن ہو۔

فاوی دارالعلوم و یو بندک یک ایک خلطی نیس به بلکه موجوده کرنمی نوثول کو بال سے تکال کر آنہیں آن پر کھی ہوئی رقم کی رسید قرار و بنا 'جیسے صفحہ ۳۳۸ پر ہے ، شاد یوں میں بینز با جا کی اجازت و ہے والوں کو کا فر، گراہ و فاسق کہنے کیسا تھا سی عمل کو حرام قطعی قرار و بنا 'جیسے صفحہ ۲ سے پر موجود ہے اور روزہ کی حالت میں ڈرپ والمجکشن لگا کر اُس کے ذراید جسمانی توان کی حاصل کرنے والوں کا روزہ ندٹو شے جیسے سینکٹووں

غیر حقیقی ،اسلام اور فقہ حنی کے متضاوتر جیاہت و تحریرات سے بھری پڑی ہو کی ہیں۔ کیا کوئی شجیدہ انسان فاوی دارالعلوم دیوبند کی ان باتوں پڑھل کرکے موجودہ کرنسی توٹوں کو شرعی مال وعرفی شن سے خارج مجھے کر ان بیں خلاف شرع تقرفات کرنے کی جمارت کرسکتا ہے؟ یاروزہ کی حالت میں ایک بزاری ہی کا ڈرپ لگا کرجسمانی توانائی حاصل کر کے بھی روز ہ کے ندٹو شنے کا قول کرسکتا ہے؟ یا شادیوں وفاس قراروینے کی ہمت کرسکتا ہے؟ یا قباوی رشید یہ برعمل کر کے رحمة اللعلمین ہونے كواخضرت رحمت عالم الله كل ك صفت خصه بونے سے الكاركرنے كوكوارا كرسكا ہے؟ يا زاغ معروف بینی کوال جیسے مر دارخور حرام جا نور کو حلال کبکر اُسکے کھانے کو ثواب کہنے كى جرات كرسكتا ہے؟ هسلسم جنسو اليخي اس قتم قابل شرم غير اسلامي با تو ں كى طويل فہرست کوان باعث فتنہ وفساد اور متنازعہ کتابوں کے صفحات میں دیکھتے جاجرا تھی کے درياش دويتا

نماز ہاجاعت کے آ واب وستجات کے سلسلہ بیں جی علی الصلوۃ کے بعد مف بندی کیلئے کھڑے ہوئے کے شرعی تھم کے برعکس شروع سے بن کھڑے ہوئے کو اور انسور کرکے جملہ فتہاء اسلام وسلف صالحین کی مخالفت کرنے والے پچھے اصحاب محراب وممبر حضرات کو لاحق ہونے والا۔

آخری اشتباه اور أسكا ازاله ..

اس سلسله میں بعض حضرات کو درمخار اور طحطا وی حاشیہ درالخار کی عبارت

ے مخالط ہوا ہے ورمخار کے حوالہ سے إن كاكبنا يہ ہے كہ فقا و كل درمخار كتاب الصلاة

ميں آ داب وستحبات صلوة كامستقل باب بائدھ كراً سكے تحت جن پانچ مسائل كو ذكر كيا

ميا ہے اُن ميں سے ايک جی علی الفلاح پر كھڑ ہے ہونے كا مسئلہ بھی ہے اُن كے متعلق

درمخار نے لكھا ہے كہ اُن پر عمل نہ كرنے ہے اسائت لازم اتى ہے نہ شارع

كيطرف سے مرزنش۔

جب اس برعمل ندكرنے كى صورت بين اسائت وسرزنش لا زم نيين آتى تو حسول ثواب كى غرض سے اس پر زيادہ زور ندوينا جا ہے بلكد اسكے مقابلہ ميں أن مسائل کا زیادہ خیال کرنا جا ہے جن پڑھل نہ کرنا اسائت وسرزلش کے موجب ہوجیے صفول کو برابر کرنے کا متلہ ہے کہ سنت موکدہ ہونے کیوجے ہے آس بھل نہ کرنے ے اسائت وسرزنش لازم آتی ہے اورلوگ اپنی کمزور یوں کیوجے ہے جی علی الفلاح ير كفر ب ہونے كے بعد صفول كو برا برنيس كر سكتے ہيں لہذا اتسوية السفوف كى شرعى تاكيد پڑل کرنے کی خاطراس استخبا بی تھم کوچھوڑ کرشر وع سے کھڑے ہونے کا جواز پیدا ہوتا ہے اور طحطا وی حاشیہ درمختار کے حوالہ سے انہیں لاحق ہوئے والے اشتہا ہ کا خلاصہ بیہ ہے کہ حاشیہ طحطاوی نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ جی علی الفلاح پر کھڑے ہونے کا پ مئلہ ند بب شافعی وعنبلی کے برنکس ا قامت کے فتم ہونے تک بیٹے رہنے ہے احرّ از ب یعنی ند ہب شافعی وغیرہ کیا ہے۔ رح حی علی الفلاح کے بعد بھی ہیٹھے ندر ہے جہ کا واضح مطلب سے کدا قامت کے شروع ہے ہی کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے

جواب: ۔ إس اشتباه كاول حدجودرالحقار كوالدے بيش كياجاتا ہے كا جواب بير ہے کہ اللہ کے دین میں جتنے بھی احکام میں اُن کیلئے جدا جدا اوقات بھی مقرر کئے جا بي الريت كيه طرف عد مقرد كرده اوقات كوتبديل كرفي إايك كاوتت دوسرے کو دینے کاحق کسی اور کونیس پہنچتا اس سلسلہ میں گذشتہ صفحات میں موطاا مام مجہ، فناوی عالمکیری وغیرہ کتابوں کے حوالہ ہے ہم بیان کر آئے ہیں کہ ندہب حنی کے مطابق صفوں کو ہرا ہر کرئے کا وقت جی علی الفلاح کے بعد شروع ہوتا ہے اور صف بندی كيلتے كمڑے ہونا بھى عبادت ہے جسكے لئے جملہ فقہاء احتاف كے نزو يك جى على الصلاة ك بعد كا وقت مقرر ب اي ش تسوية الصفوف كى سنت موكده كابهاندكرك أسكا وفت خبریل کرنے کاحق ان حضرات کو کس نے دیا ہے؟ ظاہر ہے کہ پیندلنس کے سوا کوئی اورشری وجدا کی موجووٹیس ہے جوشر بعت کی نگاہ میں قابل قبول ہو سے لہدا ہے توجیہ وعمل نفسانی اشتباہ ہونے کی بناء پر بدعت نی الرز ہب ہونے کے سوااور پچے نہیں ہے نیزید کہ سنت موکدہ کی خاطر مستحب کوٹرک کرنے کا فتو کی و ہیں پر درست ہوسکتا ہے جہاں پران دونوں کی بجا آ وری ممکن نہ ہو سکتے یا مستحب پرعمل کرنا ترک سنت کوستازم موتا ہوجکد یہاں پرایانیں ہے بلکہ برایک پران کے اپنے اپنے مقرر واوقات کے مطابق آسانی کیساتھ عمل کیا جاسک ہے نیز یہ کداس اُلی منطق کی اگر مخبائش ہوتی تو سلف الصالحين ميں ہے كوئى تو أس يرحمل كر چكا ہوتا يا كمى كتاب بيس اسكا وجود ہوتا يا كم از کم ائکہ اصناف متفقہ طور پراپنی کتابوں میں شروع سے کھڑے ہوئے کونماز باجماعت کے آ داب کے منافی قرار نددیتے ہوتے۔

اشتہاہ کے دوسرے حصد جوطحطاوی حاشید درالخار کے حوالہ سے ہے کا جواب

یہ ہے کہ ان حضرات کا حاشیہ طحطاوی علی الدرالخار سے جملہ فقتہاء احتاف کے اس متفقہ
فتو کل کے خلاف استدلال کرنا ایسا ہی خلا ہے جیسے کوئی بے وقوف فیض ایک با کمال
پہلوان کا مقابلہ کرنے کیلئے کی نومولود بنچ سے مدد مانتے یہ اسلئے کہ سیدا جمر طحطاوی نے
عاشیہ در مختار کے اندردو مقامات پر اس کا تذکرہ کیا ہے اولا جلداول صفحہ ۱۸۹ پر باب
الا ذان والا قامت کی بحث میں ٹائی جلداول صفحہ ۱۵ پر آ داب الصلوق کی بحث میں
ان دونوں مقامات پر کوئی ایسالفظ موجو دئیس ہے جس سے بیمعلوم ہوسکے کہ انہوں نے
گیارہ سوصد بوں سے جملہ فقتہا واحتاف کے مائین اس متفقہ فتو کل کی خالفت کی ہویا اُسے
گیارہ سوصد بوں سے جملہ فقتها واحتاف کے مائین اس متفقہ فتو کل کی خالفت کی ہویا اُسے کہ کردری و فلطی کی نشا تد جی کی ہویا اُسے پر کھس نظر سے قائم کیا ہو شیس ایسا ہر گرشیس

قار کمین کی تسلی کیلیے ان ووٹوں مقامات کی غبارات بیباں پر درج کرنا مناسب مجھتا ہوں تا کہ ہرصا حب علم کی نگاہ میں اصل صور تخال واضح ہو سکے۔ باب الا ذان والی عمارت بیہے ؟

"لم يُبَيِّن حكمَه والظاهرُ انه مندُوب وَفِيه ان قيامَه تهيء" لِلعبادة فَلا مَانِع مِنه"

یعنی درالخارنے اسے اس فتوئی کدا قامت ہوتے وقت کوئی نمازی مجدیس داخل ہوجائے تو وہ بھی بیٹ جائے کا شری تھم بیان نہیں کیا کہ بیٹنے کا کیا تھم ہے، آیا سنت ہے یا مستحب تو ظاہری حالات سے یہی معلوم ہور ہاہے کدا سکے لئے استخباب کا تھم ہے بعنی کھڑے ہوکرانظار کرنا خلاف اوئی یا خلاف استجاب ہے اور اس پر کسی مخالف کی طرف سے بیاعتراض کیا جاسکتا ہے کہ بیٹھے بغیر کھڑے ہوکرانظار کرنا چونکہ عمادت کیلئے تیاری کی غرض سے ہے لہذا اس سے کوئی مانع شرقی ند ہونا چاہیے جبکہ فقہاء احناف کے نزدیک ایسا کرنا استخاب کے منافی وممنوع ہے۔

آ داب السلوة والمحمقام كى عبارت بيه: "والسطاهر الله احتواز عن التناخير الاالتقديم حتى لو قام اول الاقامة لا باس وليحرد" يعن تورالا بساركى عبارت "والمقيامُ جين قبيل حَى على الفلاح" ئ فا برى مراد يكى معلوم بورى ب كرثافتى وغير وقداب بين تجيركة فرتك بيشركر سنن كا بوحم ب يه عبارت أس ساحر از ب كرجمير كفتم بوف تك بيش نها يكدى على الفلاح بالمحارث أس ساحر از ب كرجمير كفتم بوف تك بيش نه جائد بكارى على الفلاح بوف من بندى كيل كوئى احر از مين بول اس صورت بين اقامت كرشروع سه بن كوئى احر از فين بها بوف سه بندى كيل كوئى احر از فين بها بندا اكرا قامت كرشروع سه بى كوئى فخص من من المواد بين كوئى احر المواد بين كوئى احر المواد بين كوئى احر المواد بين كوئى المواد بين كوئى المواد بين كوئى احر المواد بين كوئى المواد بين بين با تين با تين با تين بنا تين ب

اول یہ کرفتہ حقی کی ظاہر الروایت کے مطابق تی علی الفلاح پر کھڑے ہوئے
کونماز باجماعت کے اوب بیں جو ذکر کیا گیا ہے بیاس مقام پر بھی دوسرے اختلافی
مسائل کے حوالہ سے لمہ جب شافعی وغیرہ سے احتر ازبتانے کی طرح بی تی علی الفلاح
کے بعد بھی بیٹھے رہنے ہے احتر از ہے کیونکہ احتر از بہیشہ اُس قول وعمل سے کیا جاتا ہے
جو کی اور کا لمہ جب وقول ہو۔ اقامت کے شروع سے بی کھڑے ہوئے کومتحب جائے

یا آے نہ بب بنانے کا قائل کوئی نہیں ہے لہذا اُس سے احز از کرنے کا کوئی مطلب بی خیس بنا بخلاف اقام حافق مے لیکر نہیں بنا بخلاف اقامت کے اختام مک بیٹے رہنے کے استخباب کا جوامام شافعی ہے لیکر دوسرے امامان غدا ہب تک سب کا قول و نہ جب ہونے کیوجہ سے ضرورت تھی کدائس سے احز از بتایا جاتا جوفقہ خفی کی اس مشہور عبارت بیں بتایا گیا ہے۔

دوم ہیر کہ احتر ازعن النا خیر لا التقدیم کے متیجہ جس اقامت کے شروع ہے تی کوئر ہے ہونے کا حکم جو سکوت عنہ کے درجہ جس رہ گیا ہے کہ اُس کا جواز وعدم جواز اور حرمت و کراہت وغیرہ کا کوئی ذکر ٹیس ہے۔'' حسی لو قام اول الا قامة لا باس'' کے جلے جس اُسکی وضاحت کردی کہ وہ خلاف اولی ، ترک مستحب یا تماز با بھاعت کے جلے جس اُسکی وضاحت کردی کہ وہ خلاف اولی ، ترک مستحب یا تماز با بھاعت کے آ واب کے خلاف ہونے کے علاوہ کوئی اور ایسا گناہ ٹیس ہے جس پر گئی کیجا سے لیمنی ایس کی خلاف ہوئی گئی ایس ہولیتی گئی ایس ہولیتی گئی ایس کرتے والے حرام ، مروہ ترکیم یا اسائت کے مرتکب ٹیس ہیں جن پر بائس ہولیتی گئی کیا تھے میں گئی کرنے والے حرام ، مروہ ترکیم یا اسائت کے مرتکب ٹیس ہیں جن پر بائس ہولیتی گئی کیا تھے میں گئی کوئیس ہے۔ گئی اور با سالو قائے مستحب عمل کے قواب سے اپنے آ پکو مرحم کرنے کے سواکوئی اور بخت تھم ان پر لا گؤئیس ہے۔

سوم ہیرکہ ولیسحور کہدکراس بات کیلر ف اشارہ کردیا کہ فقد خفی کا بیر شہور مسئلہ شروع سے ابتک (جوامام ابو حنیفہ سے لیکر محشی طبطا دی تک) اکثر کتابوں میں موجود ہونے کے باوجود کسی اور شارح ومشی نے قیداحتر ازی کے اس نکتہ کی طرف توجہ نہیں کی ہے لہذا جا ہے کہ طالبان علم وفقہ اسے تحریر کرکے زاویہ زبن میں محفوظ رکھیں۔

باب الا ذان والی عبارت کا بھی یکی حال ہے کہ مختی طحطا وی نے اُس مقام

ی بھی نرب حنی کے عین مطابق سب سے پہلے قیام عند جی علی الفلاح کی شری حیثیت بتا دی کدی نماز باجاعت کے آواب اس سے ہونے کی بنیاد ر مستحب ومندوب ہے۔ إلى ك بعد"وفيه ان قيامه تقىءُ للعبادة فلا مانع منه" كبر رحيَّتين مقام كى غرض سے فقہاء احناف کی توجہ اسطرف مبذول کرائی کدا گر کوئی جدید ند ہب والا بدعتی مخص این خواہش نفس کوشر ایت قرار دیتے ہوئے بیاعتراض کرے کدا قامت کے شروع سے بی صف بندی کیلئے کھڑا ہونا عبادت کی تیاری ہے جو کارثواب ہے۔ایے یں فتنیا ءا حناف وشوا فع وغیرہ مجتہدین کا سے خلاف ثو اب وخلاف ادب قرار دینے کا کیا جواز ہوسکتا ہے؟ تو اس کا جواب تلاش کرنا بھی فقہا واحناف وشوافع پر لا زم ہے۔ میری فیم کےمطابق اس کا جواب ہیہ کہ ندا ہب اربعہ کے خالف کی طرف سے بیا کہنا كدا قامت ك شروع سے بى صف بندى كيلئے قيام كرنا عبادت كى تيارى اور كارثواب ہے محض مغالطہ یا خلاف حقیقت اشتباہ ہے کیونگی عباوت وہ ہوتی ہے جومنشاء شارع کے مطابق ہو۔صف بندی کیلئے کھڑے ہونے کیلئے مقررہ وقت سے پہلے قیام کرنا فرمان شارع" لاتقومو احتى ترونى"الحديث ككلى قلاف ورزى بونے كى بناء ير عبادت ہر گزخیس کہلائے گا بلکہ عبادت کے نام پر وسوسہ ہماز باجماعت کے آ داب کے منافی برہنی ہے ، جملہ اسلاف کے خلاف نفسانی قیاس آرائی اور مرفوع حدیث "من احدث في امونا هذاماليس منه فهورد" كامظيرومصراق اوربرعت مرودہ ہونے کے سوااور پھیل ہے۔

## جملہ اسلاف کے خلاف کج فھمی کی بد ترین مثال

یمین پر میں البوا در والنوا در کے مصنف (اشرف علی تھا توی) جیسی متاز عد شخصیت کی بچ فہی پرافسوں ہور ہا ہے کہ اُنہوں نے حاشہ طحطا وی علی الدرالخار میں "لو قدام اول الاقدامة لا باس" کی بے غبار عبارت سے جملہ اسلاف کے برنکس خلاف حقیقت مطلب لیکر ٹا پہنتہ اما بان مجد کوا ور ثیم خوا تد وعلا و کو بدعت نی المذہب کی راہ پر قال دیا۔ غدہب حقی میں اشتباہ پیدا کر کے النہاس الحق بالباطل کر دیا۔ حقیت کے نام پر شرب حقی میں اشتباہ پیدا کر کے النہاس الحق بالباطل کر دیا۔ حقیت کے نام پر شرب حقی کو پا مال کیا اور بے گنا و بھی (سیداح مطحطا وی الحقی) جیسے بے والے حقی عالم کو امام ابو حقیف کے مدمقائل بنا کر مفت میں بدنام کر دیا والی الله المدشد تکی۔

اتنا بھی ٹیس سوچا کہ مصنف نے "الابساس" کہ کربات صاف کردی کیونکہ
کلہ الا ہاس فقہاء کرام کے نزدیک وہیں پراستعال کیا جاتا ہے جہاں پراسکے یہ مقابل
مستحب ومندوب ہواسلے کہ باس کے معنی شدت وقتی کرنے کے ہیں جیے حرام وکروہ
تحریم یا اسائٹ کے ارتکاب کرنے والوں کومنع کرنے کیلے شری احکام کے مطابق تحقی
کرنے کا جواز ہے بخلاف مندوب وستحبات کے ترک کرنے والوں کے کہ اُن پ
شدت وقتی کرنے کا جواز نیس ہے بلکہ اُنہیں مستحب پہل کرے تواب پانے کی ترفیب
دینے کے علاوہ اور پھونییں ہے۔ بھی طحطاوی نے بھی پہاں پر جملہ فقہاء کرام کے جینی
مطابق قیام عدد حی علی الفلاح کے استحبابی تھم کی خلاف ورزی کرکے اتا مت
کے شروع سے بی کوئرے ہونے والوں کو ترک مستحب اور نماز با جماعت کے آواب
کے منافی عمل کا مرتکب قرار دیکر لا باس کہا ہے بینی شروع سے کھڑے ہوئے والے

اگر چہ ترک متحب کررہے ہیں ، نماز با جماعت کے آ داب کے ظلاف ورزی کررہے ہیں اور مندوب کے ثواب ہے اپنے آ پکو محروم کررہے ہیں' باایں ہمہ وہ فعل حرام یا مکروہ تحریم کا ارتکاب نیس کررہے تا کہ اُن پر شدت وقتی کر کے منع کیا جائے بلکہ فلاف ثواب کرنے کی وجہ ہے لا ہے اس ہے کہ شدت وقتی کی بجائے زی کے ساتھ اُنہیں سمجھانا جا ہے کہ مستحب کے ثواب ہے خود کو محروم نہ کریں۔

فتہاء کرام کی اصطلاح بیں کلر لابساس کے ذکورہ کل کے حوالہ کیلئے فاوی شامی کود یکھاجائے جسمیں تکھا ہوا ہے (لان گسفظ لابساس دلیسل عسلسی ان المستحب غیر و لائ الباس الشدة" جلداول سفر 486

لین ہمیں افسوس ہور ہا ہے کہ بزرگان دین کے کلام سے غیر حقیقی معانی
ومطالب اخذ کرکے التباس الحق بالباطل کیا جار ہا ہے اسکے علاوہ محشی طحطاوی علی
الدر الحقار کے اس بے غیار مقصد ومراد پرایک دلیل بی بھی ہے کہ اُنہوں نے اپنی ووسری
تصنیف (حاشیہ العجطاوی علی مراتی الفلاح شرح نور الا بیناح) کے اعدراس مسئلہ ک
وہی تشریح کی ہے جوجمہورا تمہ احتاف ہے تا بہت ہے۔

حواله كيك طاحظه بوحاشير لمحطا وى على مراتى الفلاح شرح تورالا ييناح سخد اها بحث إداب السلوة مطبوعة تدكي كتب خانه كرا يى ش تكاما ب: (واذا احسف السمؤذل في الاقامت و ذَخَل رَجلُ المسجد فَإِنَّهُ يَقَعُدُ وَلا يَنتَظِرُ قائماً فإنَّهُ مكروة كَمَا في المُضمَرات قهستاني ويُفهَمُ مِنهُ كراهةُ القِيامِ إبتداءَ الاقامةِ والناسُ عنهُ غَافِلُون) خلاصہ مطلب بیرکدا قامت کی ابتداء ہے ہی صف بندی کیلئے کھڑے ہونے کی کراہت کا مسئلہ جملہ احناف کے نز دیک متفقہ ہونے کے باوجود حفقی کہلانے والے اس سے غافل ہیں جنہیں سمجھانے کی ضرورت ہے۔

#### ایک اور شرمناک توجیه کارد:

"ان یسقولون الا کسلاب" یعنی زاجهون بول رہے ہیں۔مصنف پر بہتان بائد حدب ہیں اور حق کیلر ف رجوع کرنے سے باتو فیق ہو کر خلاف حقیقت الکل میچوں اُڑارہ ہیں اور حضرت امام ابو حفیفہ کے مقابلہ ہیں المبسوا در والسنوا در کے ہندی مضنف مرحوم نے ہندی مضنف کی اس کی حمیمی پر ایمان لا رہے ہیں ورند در حقیقت مصنف مرحوم نے بقام خود حاشیہ طحطا وی علی الدر الحقار کے خطبہ ہیں کھھا ہے کہ بیا سکی ابتدائی عمراور زمانہ طالب علی ہیں کہوں ہوئی تحریرات کا مجموعہ ہے خاص کرائی وقت سے جب اُن ایام کے طالب علی ہیں کھی ہوئی تحریرات کا مجموعہ ہے خاص کرائی وقت سے جب اُن ایام کے

ما حول کے مطابق تحقیق بعد التحقیق کی غرض ہے درالحقار کو دوبار و پڑھنا شروع کیا تھا۔ ۔حوالہ کیلئے اُن کے اپنے الفاظ پرغور کیا جائے 'حاشیہ طحطا دی علی الدرالحقار جلداول صفحہ اول مطبوعہ بیروت میں فرماتے ہیں ؟

"وَ كتبتُ إلَى قريبٍ مِن بابِ المَسحِ على المحفينِ وَ أهملتُهَا فَلَمُ مَا أَراذُ الله تعالى بقراء تى هذا الكتابَ ثانياً شرعتُ مُعتَمِداً على الله تعالى في إتمامِها وَ تَسهيلِ مَوَ امِهَا" يَحَى عاشيطُها وى على الدرالخاركو باب الله تعالى في إتمامِها وَ تَسهيلِ مَوَ امِهَا" يَحَى عاشيطُها وى على الدرالخاركو باب الله تعالى في ورالخاركو باب الله تعالى في درالخاركو وباره بي على الوقت على الوقت على الموقت على الموقت على الموقت على الله تعاصد ووباره بي عن في الموقت على الله تعالى باعن وكرك دوباره المعناشروع كيا ــ

نوفی الله موجوده مدارس اسلامیدی گودای تعلیم کے مرق جونے ہے قبل اتعلیم کی پختگی اوراً سکے طریقہ کارکا بیدعالم ہوا کرتا تھا کہ ہرفن کی کسی ایک بنیا دی کتاب کو متعدد بار پڑھا جاتا تھا اور ہر بار پڑھے ہیں جدید سے جدید نکات ومعلومات کا استفاضہ کیا جاتا تھا اور ہر بار پڑھے ہیں کو دیگر کتابوں کے مندر جات کوآسانی کیساتھ سکھنے کی توفیق میسر ہوتی تھی ۔ اس سلسلہ میں جھے سیدا حدا طحا وی نے حاشیہ العلحا وی علی الدرالخارک خطبہ میں درالخارکو دوبار پڑھنے کا انکشاف کیا ہے ای طرح الشخ محمد امین الدرالخارک خطبہ میں درالخارکو دوبار پڑھنے کا انکشاف کیا ہے ای طرح الشخ محمد امین کا درالخارک خابہ میں درالخارکو دوبار پڑھا تھا۔

میراا پنا ذاتی تجربہ بھی یہ ہے کہ کمی فن کی درجنوں کتابوں کوسرسری نظرے

یز سے کی رکی مشق کرنے کی بجائے ایک کاحق ادا کرے پر حمنا زیادہ مفید مقصد ہوتا ہے۔اسکے ساتھ ماحول کے علمی ہوئے اور استاذ کی معجت کا فیض رساں ہوتے ہوئے مجمی سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ برحانے والے استاذ کتاب کی تا بعداری کرنے کی بچائے فن کی تا بعداری کریں بینی متعلقہ فن براتنا عبور ومہارت حاصل ہو کہ پڑھائی جانی والی کتاب کو أسكا تالع وحصداور أسكے اصول وضوابط ك ما تحت مجمد کر پڑھائے ۔اب بھی اگر خوش تشمتی سے متلاشیان علم کو میہ کو ہر نایاب میسر آ جائے تو سیدا حمر طحطا وی جمہ امین ابن عابدین ، ابن نجیب اورغز الی ورازی جیسے عبقری العصر بیدا ہوسکتے ہیں لیکن ہمارے دینی مدارس کے موجودہ مایوس کن حالات میں اطرح كا ماحول پيدا ہونے كى اميد دور دور تك كهيں نظر فيس آرى جسكے نتيجه ين اسلاف کی میج عبارات کا غلط محمل بیان کرنے ،ان کی عملی مخالفت کرنے اور بدنبی و کج روی کی جال چلنے کے سوااور کیا ہوسکتا ہے۔ بیاتو اِن بدارس کے شروعات اوران سے فارغ مخصیل ہونے والے سربرآ وردہ سپوتوں کا حال ہے کہ کلہ "لا باس" کے مجمل کو بھے سے بھی قاصرر ہے، تحقیق مقام کی غرض سے اسلاف کی کتابوں بیں لائی سی عبارت کی تمیز بیان مقصد کیلئے لائی گئی عبارت سے کرنے کی تو فیق سے عاجز رہے اور ز مانہ طالب علمی کی تا پڑنتہ کاری کے ایام کی لکھی ہو کی تحریروں کی تمیز ، پڑنتہ کاری کے ایام ك قريدول سے كرنے كى توفيق سے محروم موكر محن الكل مجون الزاكر اول كو آخر اور آخر کواول قرار دیکرتاریخی نظطی کاارتکاب کیا تو اُنکے بعد والی پیداوار واصاغر کا کیا بی کبتا۔ اسلنے میں کہا کرتا ہوں کہ موجودہ مدارس اسلامیہ میں گودا می تعلیم کا مروج ہونے اور اُسکی پیداواری بہتات کی ریل کیل ہونے سے پہلے علاء دین بہت کم شے جکہ علم وین بہت کر نظم وین بہت نوا دو تفاکن اب ان ہدارش کی کثرت کے نتیجہ بیں علاء دین بہت ہور ہے ہیں جکہ علم وین روز بروز کم ہوتا جارہا ہے ۔ یہاں تک کدموجود و ہدارش اسلامیہ کے جملہ علاء کرام کا میلغ علم ملکر بھی ایک یارٹھ بندیالوی، ایک فضل حق فیر آبادی یا ایک اجررضا خان بریلوی، ایک این عابدین شامی کوئیں پچھ سکتا ہے جس پر ویل کیلئے بھی ایک اجررضا خان بریلوی، ایک این عابدین شامی کوئیں پچھ سکتا ہے جس پر ویل کیلئے بھی ایک البید کافی ہے کہ اسلاف کی عبارات کو تھے کی صلاحیت فیس ہے، کہ ویل کیلئے بھی ایک البید کافی ہوں کو جملہ اسلاف ہے مخرف مشہور کرک اُسکی کروارکشی کیا رہ جہ رہی ہواد کرکھ اورکلہ ''لا ہوں کو جملہ اسلاف ہے مخرف مشہور بین النظیا معنی (شدت وقتی) کا ترجمہ رہی ہواد کرنے نہیں ہے، کے فیرحقیقی معنی میں گیر خلاف نے بہ جمل کومرون کرنے کی راہ بموار کہاری ہے۔ اس البیہ پر جشنا افسوس کیا جائے کم ہے۔

منا سب سجھتا ہوں کہ اس بحث کوسمیٹنے سے پہلے اسکی اصل بنیا ولینی " لا تقوموا حتی تو ونی"الحدیث کالیس منظرواضح کروں۔

صاف بات ہے کہ سلف صافحین اور شارعین حدیث مثل حافظ این تجر بمحود عینی ، کر مانی ، نووی ، امام شرقاوی ، شخ عبدالحق محدث وبلوی اور امام زرقانی جیسے علاء اسلام سے ڈیادہ اس تئم مضطرب المتن حدیث کے مواقع استعال کوہم جیسے کم مابیلوگ سمجونیس سکتے ۔ اس تئم مسائل جیں اسلاف کے پابند ہونے کی بنا پر ان کی ترقیج سے نگلنا ہمارے لئے عمکن نہیں ہے ۔ اس سلسلہ جیں متعدد صحابہ کرام سے مروی ان متضاد روایات کی جوز جیجی تشری توجیران معزات کی کتابوں جیں موجود ہے اُس کا لب لباب

وخلاصه مندرجه ذيل احكام كى فكل مين ملتاب\_

ا: ۔ کہ موذن وا قامت کرنے والا جا ہے خودامام ہویا کوئی دوسرا اُسکی شرعی ذمہ داری ہے کہ اذان کیلیے مستحب اوقات کی پابندی کرنے کیلرح ا قامت کیلیے بھی مقضاء حال کے مطابق اوقات کی پابندی کرکے مناسب وقت پرا قامت کریں۔اسکے سواکسی اور کواس میں دخل اندازی کرنے کاحق نہیں ہے۔

۲: \_ا قامت کے وقت امام کی اغررون مجدموجودگی اگرچہ بہتر ہے تاہم اگر وہ اندرون مجدے خارج نز دیک میں بھی کہیں موجود ہوا درموذن نے اُسکی آید کے علم کی بنیاد پر اُسکی عدم موجودگی میں اتا مت کی تب بھی جائز ہے لکن اس صورت میں دوران ا قامت آمد امام خالی نیس ہے۔ یا تو قبلہ کی جانب سے مصلی کیطرف آیگا یا م الما منول كيلرف س آيكا - كلى صورت من أس آت موت و يكية ي جمله صفوف قیام الی تسویة الصفوف کے پابند ہیں اور دوسری صورت میں جس جس صف ا کے گذرتا ہوا آ کے بڑھتا جائےگا ای وقت اس صف پر قیام لازم ہوگا مثلاً کل آ ٹھے صفیں ہیں امام اقامت کے الفاظ عکر پیچھے ہے آ کرآ خری صف جو اُسکی آ مد کے لحاظ ہے پہلی مف كبلاتي بي ع كذر كيا تواى رِتسوية الصنوف كيلي كمز ابونا بحى لازم بوكا ما تویں پرنہیں ۔ای طرح جب ساتویں پر سے گذر کر بگا اس وقت اس پر بھی قیام لازم ہوگا چھی پرنہیں۔ جب چھٹی صف پر ہے گز رے گا اس وقت اس پر بھی قیام لازم ہوگا 'على بذالقياس

ان سب صورتول می فر مان نبوی تلطی

"لا تسقوموا حتى ترونى" پر پوراپورائل بور با بجسمين بحيد بن اند ك ما بين قطعاً كولى اختاد في بين ب

" - برکدامام و مقتدی دونوں پہلے ہوجود ہیں اور امام خود اقامت کریں اس صورت ہیں بھی جملہ بجہزدین وائد دین شفق ہیں کد کسی صف کیلئے بھی اقامت کے ختم ہوئے سے قبل کھڑا ہونا جا تزنییں ہے بلکہ پوری اقامت کو بیٹے کرسٹیں اور جب اتامت ختم ہو چکی تب سب کے سب تسویة الصفوف کیلئے کھڑے ہوں۔

سن برکدامام ومقتری ملے ہے موجود ہیں اور اقامت کرنے والا امام کے مواکوئی دومرافص ہے اس میں ائر دین وجہتدین کرام کے درمیان اختلاف ہے کہ صورت میں کسطرح ہوسکتا ہے؟ حضور اقد س کے مارک وقت میں اس سکلہ کے حالب تووني كاتحق كب بواكرتا تما؟ آب الله جره الذي يك تكت تع؟ مصلی معلی پر کس وقت تشریف فر ما ہوتے تنے؟ اس سلسلہ بی کس بنی خاص صورت پر كوئى واضح دليل موجودتين بيجو "الانتقومواحتى ترونى" كاوقات كومعين و مخص کرے۔بس ای بے بیٹنی کیوجہ سے میرحدیث کل اجتیاد ہو کرائمہ دین وجہتدین كرام كيليح ميدان قياس تغبري وشكه نتيمه يس سخابه كرام سے ليكر تا بعين و تي تا بعين تك م اسحاب اجتماد نے اپنی اپنی رسائی فہم کے مطابق نظریے قائم کئے جوا لکا شرعی خق تھا۔اُن ٹیل سے ایک ند ہب جمہور محدثین وجہتدین کا ہے جسکے مطابق ا قامت کے فتم ہونے کے بعد تسویة الصفوف كيليے كمڑے ہونامتحب ب يعنى اقامت كے ختم ہونے

ے پہلے کوڑے ہونے کو وونماز باجماعت کے اداب واسخباب کے منافی قرار دیتے ہیں۔جہور کے مقابلہ میں حضرت امام الائمہ والجہدین ابوصیفہ کا ند ہب ہے کہ وہ اس صورت میں حسبی عسلسی الفلاح بر کھڑے ہونے کوئماز باجماعت کآ واب وستحبات کے زمرہ میں ہونے کا قول کرتے ہیں جنکے اجاع میں جملہ علاء احتاف نے ای کوا بے لئے متفقہ غرب قرار دیا ہے جبکہ صرت امام مالک نے اس سلسلہ میں ایک ایا قول کیا ہے جومن وجہ جمہور کے موافق ہے اور من وجہ سب سے مخلف ہے کیونکہ موطاامام ما لك كا تدرموجوداً تكفتوكل كريدالفاظ "واحسا قيسام الساس حين تُقامُ الصلودةُ فاني لم استمع في ذالك بحدٍ يُقامُ له الا اني ارئ ذالك على قندر طناقة النساس فنان منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون ان يكونوا كرجل واحد" بتارب إلى كرجونمازى ا قامت كرفتم ووجانے کے بعد کھڑے ہو کرمنوں کو برابر کر سے تجیبر تحرید کو پکڑ سکتے ہیں ایکے حق میں تا اختام بید کرا قامت کوشنا بہتر ہے باوقار اور نماز باجماعت کے آواب کا نقاضاہے لکن جوحظرات اسے ضعف جسمانی کی بنا پر ایبا ند کرسکتے ہول وہ شروع سے بی کھڑے ہو سکتے ہیں لہذا اس مسلد کا دارو مدار ان کے نزویک نمازیوں کی جسمانی

3: - بیر کدا قامت شروع ہونے کے فورا بعد کوئی فخص نماز با جماعت میں ا شامل ہونے کیلئے مسجد میں داخل ہوجائے تو وہ کیا کرے؟ اس کے متعلق دوسرے نما اہب میں کلسل خاموثی ہے۔ ایکے۔ نما اہب مدوّنہ میں اسکے متعلق قطعاً کوئی جواب خییں ملا جب کہ فقد حتی میں اس کا بھی جواب موجود ہے کداس کیلئے بھی جی علی الفلاح تک میشنے کا تھم ہے ور ندا گر کھڑے کھڑے انظار کرتا رہا تو نماز ہا جماعت کے آداب ومستحب کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوگا جو کروہ ہے۔ تی علی الفلاح تک میشنے کے ندہبی تھم کی مخالفت کرنے کیوجہ ہے تو اب ہے تحروم ہوگا اور کراہت میں جتلا ہوگا۔

#### نتيجة الكلام بعد التحقيق

از۔ نداہب بدونہ ومعمولہ کی کتب قاوی اور شروح حدیث کی سیکٹرول مجلدات سے ثابت ہو نیوالے ان معلومات کی روشنی میں کسی حنق المذہب یا شافعی المذہب بیصے مقلد کو جا ہام مجدہ و یا مقتدی ہے تی نیس کی جنقا کہ و واپنے ندہب وامام کی جا لفت کر سے یعنی کسی شافعی المذہب کیلئے یہ روائیس کہ ندکورہ تقریحات میں سے چوشی صورت کے اندرا قامت کے ختم ہونے سے پہلے قیام کر سے اس طرح کسی بھی حقی المذہب کیا از تی ہیں ویا کہ اس صورت کے اندر حسی علسی حقی المذہب کیا از تی ہیں ویا کہ اس صورت کے اندر حسی علسی المصلوفی سے پہلے کی بات کا بہانہ بنا کر کھڑ اہو۔

۲: - اسپنے اسپنے ندا ہب کے مطابق مقتذ ہوں کو تعلیم دینا ، اُنہیں تبلیغ کر کے غربی تعلیمات کے مطابق نماز کے ایک ایک مسئلہ سے متعلق تربیت دیکر تیار کرنا جملہ امامان مساجد کی شرعی ذرمہ داری ہے ورنہ عنداللہ وہ ماخوذ ہو کئے ۔

۳: اگر کوئی شخص نی الواقع جسمانی کمزوری کی وجہ سے اپنے ند ہی پیشوا کے مطابق عمل کرنے کی صورت میں تجمیراولی سے رہ جانے کا خوف کرتا ہو یا سہارا کے بغیر کھڑانہ ہوسکتا ہوا الغرض کسی واقعی عذر میں جتلا ہوتو اُ کئے لئے ہرطرح کی آزادی ہے وہ

ب شک شروع سے ہی قیام کریں اس پر کوئی حرج نہیں ہوگا لیکن بغیر عذر کے ایسا
کرنے والے خلاف ند بب عمل کے مرتکب ہور ہے جیں ، نماز با جماعت کے آ واب
کے منافی حرکت کرر ہے جیں اور نماز با جماعت سے متعلقہ ایک متحب عظم کی خلاف
ورزی کر کے اس کے ثواب سے خود کو محروم کرر ہے جیں۔ سب سے بوی قباحت ہیک
تھید ند تبی کی مخالفت کرنے کے جرم جیں جٹلا ہور ہے ہیں۔

۳۰- اگر کوئی شخص حنی وشافعی وغیرہ ندا ہب مدونہ کی تقلیدے آزاد ہوکر یعنی مسلم من حیث اندہ مسلم کے طور پر جا ہے جب بھی تیا م کرے اُس پر کوئی پابندی خبیں ہے اُس کے ساتھ تعرض کرنے کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے اور مسلمان ہوئے کے ناطح اے بھی اپنے نظریہ کے حوالہ ہے اتنابی حق حاصل ہے جتنا کہ ایک مقلد شافعی وخلی کو حاصل ہے جتنا کہ ایک مقلد شافعی وخلی کو حاصل ہے جتنا کہ ایک مقلد شافعی وخلی کو حاصل ہے بینی حال کی نومسلم کا بھی ہے۔

۵: رخنی المذہب كبلائے والے وہ حفرات جوا قامت كے شروع ہے ہى محر ہے ہوں كھڑے ہوئے المذہب كے سب انجائے ہيں بدعت فی المذہب كے كناہ ہيں جتلا ہور ہے ہيں كوقكہ خلاف اجماع كررہ ہيں كداسطرح كے المذہب كے كناہ ہيں جتلا ہور ہے ہيں كيونكہ خلاف اجماع كررہ ہيں كداسطرح كے الواب كا قائل الل سنت والجماعت كے شاہب اربعہ ہيں كوئى ايك امام بھى نہيں ہے۔ حضرت امام مالك نے اس مسئلہ كونمازيوں كى جسمانى استخطاعت پر جوموقوف كلحا ہے وہ بھى تھى جواز كے درجہ ہيں ہے قواب جان كرنييں البداكر الحرائي المدذہب يا شافعی المدذہب وغيرہ مقلد كا اپنے شہب كى تخالفت كرتے ہوئے ايماكر نااگر تواب جائے يوں اى كى بنا پر ہے تو خالص بدعت و ممنوع فى المذہب ہے ادراگر الغير تواب جائے يوں اى

رواج پرئ کی بناء پر ہے تو بدعت اگر چہا ہے نہیں کہا جا سکتا تا ہم جہل محض اور تخالفت نہ ہبی ہونے سے خالی نہیں ہے جسکے خلاف امر بالمعروف ونہی عن المئر کی تبلیغ کرنا اصحاب محراب وممبر حضرات پرلازم ہے۔

۱۱- ندبب جمہورے مطابق حسی عسلی المفلاح پراور ندب جمہورے مطابق انتقام تکبیر پرصف بندی کیلئے گھڑے ہوجانے کے بعد تسویۃ الصفوف کا جوشری وقت شروع ہوتا ہے اس میں اگر چہ کم ہے کم وقت لگانا اور جلدے جلدصفوں کو برابر کرکے نماز شروع کرنا بہتر ہے تا ہم لوگوں کی ہے تر بیتی کی وجہ ہے اگر جلدی بی تسویۃ الصفوف ند ہو سکے تو جب تک صفوں کی برابری پرامام کو یقین حاصل ند ہو جائے اس اصفوف ند ہو سکے تو جب تک صفوں کی برابری پرامام کو یقین حاصل ند ہو جائے اس وقت تک نماز شروع ند کرانا چاہے کیونکہ ایسا کرنا خلاف سنت ہے لبندا نماز با جماعت مسئون وستحب طریقہ سے پڑھئے کیا ان دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے کہ مستحب پر استکاریخ وقت ہیں۔

ای نکته کی بنیا د پر حضرات خلفاء راشدین وائمه اطبار ایل بیت نبوت اور حضرت عمراین عبدالعزیز رضی الله تعالی عنهم اجمعین کا معمول تفا که افکاء بیل نماز پڑھنے والے خوش نصیبوں کی وور دور تک پھیل ہوئی جم غفیرصفوں کی برابری کی انہیں بب تک خبر نہ دیجاتی اُس وقت تک وونما زشروع نہ کراتے۔ یہی طریقہ سیرۃ النبی علیقت کے حوالہ سے بھی صدیث کی کتابوں ہیں ٹابت ہے۔

ے: ۔ اپنے ہمعصر ابناء جنس کے نفسیات کا تجربہ اور تغلید ندہبی کے نقاضوں سے اُن کی بے خبری کا احساس رکھنے کی بناء پر میں مجھتا ہوں کدان میں سے پچھ دھنرات

میری اس تحریر کود کی کر کہیں گے کہ ایک متحب بات پیا تناز وروینے کی کیا ضرورت تھی جبکہ و نیاند ہب ہے ہی بھاگ رہی ہے مفماز سے بے اعتبالی کررہی ہے اور فرائض سے منحرف ہور ہی ہے۔ انکی خدمت میں ہماری گذارش بیہ ہے کہ ہم اپنی اس کاوش کے ذر بعدا سلای احکام کی تبلیغ کررہے ہیں اور تبلیغ اسلام کوئی کمینٹر چیز نہیں ہے کہ چند نمبروں میں محدود ومخصر ہو بلکہ اسکے مختلف مدارج ومواقع میں اور ہرمقام کے جدا جدا مقتضاء حال ووواعی ہیں جنہیں برو ئے عمل لا نا ہرا سلامی میلغ کے فرائض میں شامل ہے ۔ ثرب سے بھا گئے اور تماز سے منحرف ہونے والوں کو تبلیغ کر کے مطمئن کرنا ، بے نمازوں کومجدوں میں لا ٹا اور شعار اللہ کے باغیوں کوصراط متنقم کیلرف بلانے کی فرضیت وا ہمیت اپنی جگه ضروری ہے۔ سیاس بے لگاموں کو قد ہب کا لگام دینا'انسانیت کے معاشی قاتکوں کوخوف خدا ولانا ، ساج وشمنوں کو یاوفروا ولانا، اور منشاء مولی کے برمکس زندگی گذارنے والے جملہ کج کلاہان عالم کو بھولا ہواسبتی یاد کرانے سمیت اپنے آ پکوخنی نہ ہب کے بیروکار ومقلد کہلاتے ہوئے اسکی عملی مخالفت کرنے والے گ رود كوتيك كرك مجان تك يه جلدا مورايك عي مبلغ كفرائض مين شامل إن-ان سب شعبوں میں ہم اپنی استطاعت کے مطابق اسلامی تبلیغ کا فریس انجام دے رہے ہیں نیز ہے کہ ہم ان ختک مزاج تنگ نظر زاہدوں کی بھی ہمکاری نہیں كرر ب بين جومنعب تبلغ كان جدا جدا نقاضول كو يحصف سے قاصر بين بم في ايل اس کا وش علمی بین صرف اور صرف أن حقی المذ جب کہلانے والے امامان مساجد والل فہم نمازیوں کو مخاطب کیا ہے جوامام ابوحثیفہ کے پیروکاری کے دعویدار ہوتے ہوئے

عل اسكے خلاف كرر بے إلى رخودكو الل سنت كہتے إلى جبكه الى سئلہ ك حوالہ سے چاروں ندا بب الل سنت كى خلاف ورزنى كرر بے إلى ۔ اقامت ك شروع سے كرے ہوئے كوكا د فواب جان كر خلاف أو اب كرر بے إلى ۔ مقلد كہلاتے ہوئے تفاضاً تقليدكو پا مال كرر بے إلى اور سب سے بڑھ كريدكہ ذہبى حقائق سے خفلت برت تفاضاً تقليدكو پا مال كرر بے إلى اور سب سے بڑھ كريدكہ ذہبى حقائق سے خفلت برت كر بے حقیقت شبهات كوند بب بھور بے إلى ۔ اسلے ہم بھى اسلاى تبلغ كيلے بائى اسلام رحمت عالم الله كيلے كيلے بائى اسلام رحمت عالم الله كيل كيلے بائى اسلام بيده فان لَم يستطع فيقليه "الحديث كے مطابق اپنا اپنا بيده فان لَم يستطع فيقليه "الحديث كے مطابق اپنا اپنا بينا م بينى فريضا داكر رہے ہيں۔

استے برعش اگر ہمارا خاطب کوئی غیرا بل تظیدیا غیر ختی الدہب ہوتا 'یا کوئی فیرا بل تظیدیا غیر ختی الدہب ہوتا 'یا کوئی فیر ہیں ہوتا تو اُسے اس تتم فروی مسائل کی تبلیغ کرنے کی بجائے محض اسلام کی تبلیغ کرتے ، نماز اور صرف نماز کی اہمیت اسے بتا کر مہد میں لاتے ۔ اورا گر ہماری تبلیغ کی ایسے نا دال ، ضدی ، جا بل مرکب کو ہوتی جیکے متعلق ہمارا گمان بیہ ہوکہ اُسے اس طرح کی تبلیغ کرنے کے نتیجہ میں وہ نماز پڑھنا ہی چھوڑ ویگا یا مہد آ با ہی چھوڑ ویگا ایک مرکب کو ہوتی ہوئی ویگا نے مہد آ با ہی چھوڑ ویگا ایک ہم ہمی اس کی تبلیغ نہ کرتے لکن ہماری اس تحریری تبلیغ کا خاطب الل فیم ختی المہذ ہب کبلانے والے نمازی وامامان مساجد ہیں جگوشی المہذ ہب ہونے کا منطق نتیجہ وتقاضا ہی ہے کہ اُن کی آنماز یا جماعت خلاف نہ ہمیں امام نہ ہو، خلاف ثو اب نہ ہو، خلاف تو جہور المسلمین نہ ہواور خلاف آ داب جماعت یا محروہ نہ ہو۔ خلاف ثو اب نہ ہو، خلاف جمہور المسلمین نہ ہواور خلاف آ داب جماعت یا محروہ نہ ہو۔ ایک میں ہو رہیں بے کہ اُن کی آنماز یا جماعت خلاف نہ ہمیا مت یا محروہ نہ ہو۔ خلاف ثو اب نہ ہو، خلاف جمہور المسلمین نہ ہواور خلاف آ داب جماعت یا محروہ نہ ہو۔ ایک میں ہو رہیں بے کہ اُن کی آنماز یا جماعت خلاف کر دے ہیں۔ ایسے میں ہو رہیں بے کہ اُن کی تھور انجائے بی کر دے ہیں۔ ایسے میں ہو رہیں بے کہ ان کی تو اس بیکا نے بی کر دے ہیں۔ ایسے میں ہو رہیں بے کہ انجاز کی وابیان سے جماعت کی بناء پر دہ یہ سب بیکھانجائے میں کر رہے ہیں۔ ایسے میں ہو رہیں بے کہ اُن کی تیاء پر دہ یہ سب بیکھانجائے بیس کر دے ہیں۔ ایسے میں

ہر واقف حال صاحب علم مسلمان کی لم ہی ذمہ داری بنتی ہے کہ اُنہیں تبلیغ کر کے جہالت کے اندھیرے کال کرعلم کی روشن میں لانے کی حتی المقدور کوشش کر ہے۔
ہم نے بھی اس تحریری تبلیغ میں یکی فریسندانجام دے رہے ہیں۔
الْلَهُ مَ السَّهَ لَا أَنَّى بَلَّعْتُ مَا عَلِمتُ وَادَیْتُ مَا استَطَعَت وُ اَنَا العَبِلُهُ
الشَّهُ الشَّهَ اللَّهُ مَ الشَّعِیفُ

پیر محمد چشتی

مدير دارالعلوم جامعه غوثيه معينيه بيرون يگه توت بشاورشهر ۲۰.۵.۲۰۰۳

# درود پاک کے فضائل

(۱) ایک بار در و دیاک پڑھنے ئے دس گناہ معاف ہوتے ہیں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ وی درجے بلند ہوتے ہیں۔ دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔

(٢) درودياك يؤسنے والے كى دعا تبول بوتى ہے۔

(۳) ورود پاک پڑھنے والے کا کندھاجنت کے دروازے پڑھنور ﷺ کے کندھے مہارک کے ساتھ چھوجائے گا۔

(٣) درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب سے پہلے آتا کے دوجہاں للے کے پاس اُنگی جائے گا۔

(۵) درود پاک پڑھنے والے کے سارے کا مول کے لئے قیامت کے دن حضور اللہ متولی (فرمددار) ہوجائیں گے۔

(٢) وروو پاک پڑھنے ہےول کي صفائی حاصل ہوتی ہے۔

(٤) ورود پاک پڑھنے والے کو جانگنی میں آسانی ہوتی ہے۔

(٨) جس مجلس مين ورود ياك يرز ها جائے اس مجلس كوفر شيخة رحت سے كلير ليتے ہيں۔

(٩) درود پاک پر صفے سے سيد الانبياء حبيب خدا الله کي محبت برحتی ہے۔

(+1) رسول الله الله في خود درود ياك يزعة والي سع مبت قرمات بين .

(۱۱) قیامت کے دن سید دوعالم نورمجسم ﷺ درود پاک پڑھنے والے سے مصافحہ کریں گے۔

(۱۲) فرشة درود پاك يرد صن والے كرماتھ محبت كرتے ہيں۔

(۱۴۳) فرشتے درود پاک پڑھنے والے کے درودشریف کوسونے کی قلموں سے جاندی کے کاغذوں پر لکھتے ہیں۔

(۱۴) درود پاک پڑھنے والے کا درود شریف فرشنے دربار رسالت ہیں لے جاکر ہوں عرض کرتے ہیں میارسول اللہ ﷺ! فلال کے بیٹے فلال نے حضور کے دربار ہیں درود پاک کا تخذ حاضر کیا ہے۔

(١٥) درود پاک پڑھنے والے کا گناہ تین دن تک فرشے نہیں لکھتے۔



🖈 حب خدااورعشق رسول 🚳 کواینی محبت کامعیار بنایئے۔

🏠 این قلوب میں شمع نبی ﷺ بمیشه فروزال رکھئے۔

🖈 صحابه کرام علیهم الرضوان اور اولیائے عظام رحمة الله علیها کی تعظیم

-135.

🖈 نماز،روزه اورد یگرشرعی احکام کی پاسداری کیجئے۔

🖈 این آقا 🙈 پردرود شریف کی کثرت کیجئے۔

🖈 مسلک حق ابلسنت و جماعت پرقائم رہے۔

🖈 الله ورسول ﷺ کے گتا خوں اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تو ہین

کرنے والے اور ہر گراہ فرقہ سے بچے رہئے۔

الله كرسول شافع محشر نبي مكرم الله كافرمان عاليشان ب

کہ:

"اياكم و اياهم لا يضلو نكم و لا يفتنوكم"

الاسترجمه:ان سےاپئے آپ کو بچاؤالیانه ہو کہ وہ تنہیں گراہ کردی الیا

نه ہو کہ وہمہیں فتنہ میں ڈال دیں۔

NEW DATA PRINTERS : 021-2639698)